معدر و الارت حديدة المرادي ال



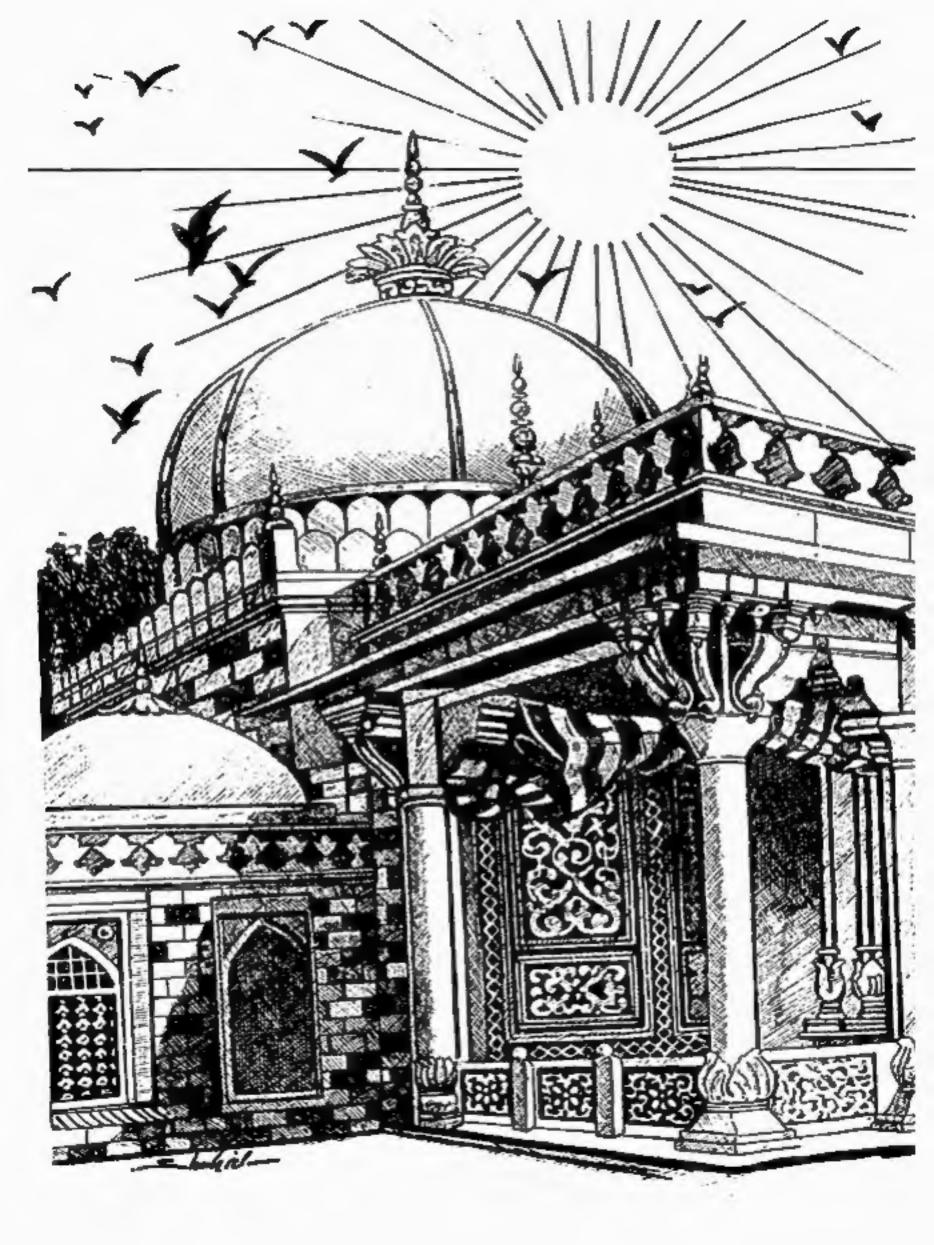

# فاتحقلوب

تحرير : ڈاکٹر ساجد امجد

الله کے تمام ہرگزیدہ ہندوں کی خوبی یہ رھی ھے کہ انہوں نے کیہی کسی کو نہ دکھ پہنچایا نہ تکلیف دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس لحاظ سے ایک انتہائی بلند مقام پر فائز ھوئے اور آپ کو خود لوگوں نے، جن میں اکثریت کفار کی تہی غریب نواز کا لقب دیا۔ آپ کو خواب میں رسول آکرم صلی الله علیہ وآله وسلم نے هندوستان کی ولایت بخشی اور اجمبر کو اپنا مستقر بنانے کا حکم دیا۔ اُدھر هندوستان کے مہاراجہ پرتھوی راج کے نجومی یہ پش گوئی کر چکے تھے کہ دور دیس سے ایک دہلا پتلا، داڑھی والا، چوڑی پیشانی والا شخص آئے گا جس کے ھونٹوں پر مسکان ھوگی اور وہ پرتھوی راج کی سلطنت کو تباہ کردے گا اور پھر جب خواجہ معین الدین چشتی آپنے چائیس شمرائیوں کے ساتھ طویل فاصلے طے کرتے ھوئے اجمیر پہنچے تو نہ راستے میں اور نہ یہاں آپ کی زندگی ھی ھندوستان میں تبدیلیوں کا سبب نہ بنی، بلکہ آپ کی رحلت کے بعد بھی آپ کا مزار مرجم خلائق بنا ھوا ھے۔

## "جس كوالله لبني رضا مرحت فرماد ، وبهشت كوكيا مجيح" خواج غريب نواز

د بوارول ہے۔ دحوب ازی تو بچ کل میں نکل آئے۔ حک کل حرید تنگ ہوئی لیکن اس طرح جسے پھولوں کی کیاریاں محن چمن کو آباد کردیں۔ یہ بچ مختف کاریوں میں بث کر مختف کمیلوں میں مشغول ہو مجے ۔ ایک بچہ جوان سب سے مچمونا بھی تھا' دیوارے لیک لگائے کھڑ اتھا۔ اس کی آتھوں میں ندائنتیا تی تھانہ حسرت ۔ ہاں جرت ضرور تھی۔

المعنین الدین اتم کول دور کھڑے ہو۔ آؤ تم بھی کمار۔ ایک نے فریب آکر کہا۔

" محمل أورك كے بيرائيس موے "معين الدين نے اخزائی سے جواب دیا۔

"اگریچ تعبلیں مے بیس او بھراور کیا کریں ہے۔" "محیل کے بچائے اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا

پاہٹے۔" سے پچر مین الدین کی بات کو پچھ بچھا پچھ بیں سمجھا کین قریب ہے گزرنے والے ایک ہزرگ کے قدموں نے چلنے ہے افکار کردیا۔ وہ پچھ دورا کے ہزھے اور پچر لوث آئے۔ " بیٹے اسمن خوش قسمت باپ کے بیٹے ہوا" " بیرے والد کر ای کا نام خواجہ خیات الدین حسن

"ای لیے تو اس عرجی ایسی بردگی کی ہاتی کرد ہے اور" ان بررگ نے کہا اور قریب کوڑے ہوئے ایک اور صاحب کی توجہ اس جواب کی طرف میڈول کراتے ہوئے کہا" ہے همول بچریں ہے۔ اپنے وقت پر بہت بڑے مقام پر فائز ہوگا۔"

تنام بح پھر ہے اپنے تھیل میں مشنول ہو مجئے تھے۔ معین الدین چھ در انیس تھیلتے ہوئے دیکتار ہااور پھر کھر کی طرف اوٹ حما۔

इंद इंद इंद

ظلم کے اندجرے شہروں کی سرحدوں پر ہبرادے دے خے۔ خانہ جنگیوں کا باز ارگرم تھا۔ اقتد ادکے شکاری معروف نساد تنے ۔ ہر طرف افراتفری تھی۔ لوٹ مار کا باز اد کرم تھا میوانیت نے سرابھاراتھا۔ انسانیت کولوں کھدروں ہی د کی ہوئی سک ری تھی۔ ڈاکوادر لئیرے دندتاتے مجردے خے رائے تخوظ تھے نہ کھروں میں عافیت تھی۔

حفرت خیاث الدین حسن ابھی ابھی اصفہان سے تشریف لائے تھے۔ ان کی المدیمتر مہ ماونور ان کے تریب آکر بیٹے کی تھیں کہ سفر کے حالات جان مکیں۔تصبہ بجرتک جو خبریں بی دی تھیں وہ بہت دحشت ناک تھیں۔ " كبيئ مالات كيا رخ التيار كرف وال ين؟" محرّ مداولورف دريافت كيا

" کونیں کہا جاسکا، لیکن میں امید کے در بجوں کو بند اوتے ہوئے دیکو کرآیا ہول تجارتی شاہرا ہیں تعلقی تفوظ میں ہیں۔ ہم تو خیر ایک مجمولے سے تصبے میں ہیں جین بڑے

شہروں کا برا حال ہے۔'' ''ہم بھی محفوظ کب ہوئے۔ آپ کو تجارت کے لیے

خیٹا پور اصفہان اور بغداد تک جانا پڑتا ہے۔" " میں تو خیر احتیاط کرلوں گا۔ کے دن نیس جا دُں گا۔

جھے تو بھے اور ای ظردائن کیرے۔" "امادے یاس الشاکا دیا بہت کھے ہے ہر آپ کول اگر

مند ہوتے ہیں ہے'' '' بھے اٹی نہیں معین الدین کی تعلیم کی گر ہے۔ اس مجوبے سے تھے بھی اس کی تعلیم کیے کھیل ہوگی۔ بجر سے ہاہر کسی کسی علمی درس گا ہیں ہیں جی حالات اجازت نہیں دیے کہ وہ بجر سے ہاہر جائے ۔ فراسمان پر فوج کشی ہو چکی ہے سینتان کا گورز فراست بھی آچکا ہے'''یہ حالات ہمیٹہ آتو نہیں رہیں گے۔''

" معین الدین کی مرایک مکردی و دیں رے گی۔ اگر بیمرکل گی تو کیا ہوگا۔"

" آپ نے تو جمے ہی گرمند کر دیا مین الدین جن ایمی ہے ہزرگی کے آثارد کررہی موں۔اس جن عام بچوں میسی کوئی بات میں۔وہ پیرائی ولی ہے۔اسے تربیت کی تخت ضرورت ہے۔"

"اب بے بیڑا بھے خود اٹھانا ہوے گایا بھر بخر کے کتب اس کی بناہ گاہ ہوں گے۔ اللہ جاری مدد ضرور کرے گا۔"معرت فیات الدین نے کہا۔

कंक्रक

رات گزرتے گزرتے اپنے آخری کنارے پر آگی تھی۔ ہر طرف سکوت تھادیرانی تھی۔ نجرکی کلیاں اندھرے جس ڈولی ہوئی تھیں۔ کلوق خدا نرم کرم بہروں جس محواسر احت تھی لیکن ایک کمر جس چراخ کی روشنی کمر کے کینوں کی بیراری کامراخ فراہم کردی تھی۔

دومصلے ماتھ ماتھ نکھے نتے۔ ایک پر حضرت فیات الدین معروف مبادت تھے دوسرے پر آپ کی المیرمخر مہتجہ کے نوافل ادافر ماری تھیں۔ دونوں بایر کت نفوس پر کوں کے خزائے سمیٹ دے تھے۔ دفت دے پاؤں گزرد ہاتھا۔ پھر اذابی نجر کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت فیاث الدین نے تجدے اذابی نجر کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت فیاث الدین نے تجدے

ے مرافعایا۔ "اے اللہ! میرے معین الدین کی تعلیم کا بند دہست فرا۔"

اب تحوری ای در بی سیای بی سیدی تعلی والی استان می سیدی تعلی والی حقی دخترت فیا شالدی نے نماز بحرک لیے مجدکارخ کیا اور آپ کا المدیم مدنے بچوں کوا شانا شردع کیا کدوہ بھی ان کور آپ کا المدیم مدنے بچوں کوا شانا شردع کیا کدوہ بھی ان اور کیوں نہ ہوتا۔ حضرت فیا شالدین مح النسب ساوات سے تھے۔ آپ کا سلسلہ لسب آٹھ واسطوں سے مضرت حسین این فاق سے مانا تھا۔ المهیم محتر مدکی یہ شان کہ مضرت میں میں درجہ کا کمال حاصل تھا۔ المهیم محتر مدکی یہ شان کہ مضرت میں میرالقادر جیا آئی کی گئی تھا۔ المهیم محتر مدکی یہ شان کہ مضرت میں میرالقادر جیا آئی کی گئی تھا۔ المهیم محتر مدکی یہ شان کہ مضرت کے کمر کو باید کمت منا دیا تھا۔ ممادات میں ای اشہاک کا شرتھا کے الشر تھا۔ کا انتذا تھا آئی کی گئی تھا۔ ممادات میں ای اشہاک کا شمر تھا۔ کی انتذا تھا آئی کی گئی تھا۔ ممادات میں ای اشہاک کا شمر تھا۔ کی انتذا تھا آئی کی گئی ہوگئی گیا ''

\*\*

کی حالات کی اہتری کا دائرہ پھیلیا تی چلا گیا۔ مزید یا چی پرس گزر گئے۔ معین الدین حسن طیری کی عمر دس سال ہو گئی گی۔ فقہ مدیث اورتشیر بھی کسی مدیک دسترس بھی حاصل ہو گئی تی کہ 544 مدیس کی حالات نے پچھ سنجالالیا۔ اس و امان کی حالت بھی پچھ بہتری آگئی جس طرح شدید ہارش کے بعد ہادل جیٹ جا می اور دھوپ جما تھتے گئے۔

حضرت فیا شاہدین میں بسلد جہارت نیشا ہورہائے

درس کا ہیں ان کی دیمی ہوئی ہیں۔ علا ہے متعادف ہی ہے

درس کا ہیں ان کی دیمی ہوئی ہیں۔ علا ہے متعادف ہی ہے

ادرو والن کی عظمت کے معترف ہی ہے ہے۔ تواہوں نے آئی محصول

میں کر بنالیا۔ وو عالم تصور ہیں اپنے گئت جگر کو نیشا ہورکی ایک

عظیم درس کا میں تعلیم عاصل کرتے ہوئے و کور ہے تھے۔

مطلوں کی لیک میں کی آگئی گئی از تی ہوئی کر د بیشرگی تی۔

داستے محفوظ ہو کئے تھے خوارزی اور فرانوی ملکستیں و جود میں

داستے محفوظ ہو گئے تھے خوارزی اور فرانوی ملکستیں و جود میں

ایک تھیں۔ اب وقت آگیا تھا کہ وہ اپنے خیالات کو عملی

عاملہ بہنا تے۔ انہوں نے بودی سے مشورہ کیا۔ جدائی کی خبر

عامد بہنا تے۔ انہوں نے بودی سے مشورہ کیا۔ جدائی کی خبر

عامل برداشت تھی لیکن تو ہرکی د ضااور ہیے کا مستقبل سامنے

عاملہ برداشت تھی لیکن تو ہرکی د ضااور ہیے کا مستقبل سامنے

عارائی گھر سے د نصب ہوں ہاتھا گئی ہے بیتین مجی تھا کہ جب

توا۔ انہوں نے بھی دل پر پھر د کھ کر اجازت و سے دی۔ کمرکا

وٹ کرآئے گئر سے د نصب ہوں ہاتھا گئی ہوئی ہوگا۔

وٹ کرآئے گئر سے د نصب ہوں ہاتھا گئی ہوئی ہوگا۔

وٹ کرآئے گئاتو جا عمرے ذیا دہ دو تین ہوگا۔

سواری کا محوز ادروازے پر بندھا تھا۔ لی لی ماوٹور نے گئت جگر کو سینے سے لگایا۔ دعاؤں کے تحفے ساتھ کئے۔ حضرت

خیات الدین نے رکاب جس پاؤں ڈالا اور مواد ہو مکے۔ دی سالہ حین الدین نے ایک ہاتھ ہے باپ کا ہاتھ تھا، اُ دوسری طرف ہے ماں نے مہارا دیا۔ وہ محوث پر باپ کے پہلے میں مرک ۔

حفرت فیات الدین متعدد بار نیشا پور کاستر کر پیکے بھائے۔ تھا الدین متعدد بار نیشا پور کاستر کر پیکے تھے۔ تمام دائے دیکھے بھائے تھے۔ ان کی ذید کی کا تیمی ترین سر مایہ معین الدین کی صورت میں ان کے ساتھ تھا۔ وہ بار باراد مراد حرد کے لیتے کہ کوئی البرا ممات میں نہ بیٹا ہو۔ محوزا میں سریف دوڑ نے لگا کی دہ راسیں مینے لیے کہ مین الدین کو بیکے نہیں۔

"انیس عیس ندلک جائے آگیوں کو"

درواز کوشیرزو کی آر باتھا۔ جہل جہل کے آثار نظر آنے

گفتے۔ اسباب سے لدے ہوئے فیرشیری واقل ہوئے ہے

یاشیر سے باہر نگل دے تھے۔ حضرت معین الدین کے لیے یہ

مناظر تماشے سے کم نیس تھے۔ جب وہ شیر شی واقل ہوئے تو

یہاں کی بھیز بھاڑ نے آئیں جبرت میں ڈال دیا۔ وہ ایک

پہوٹے سے تھے سے آئے تھے۔ بخرکے مقابلے میں نیٹ پور

گوٹ شان می دوسری تھی۔ سامان سے بھری ہوگی دی شیٹ پور

وکا نیم ٹریداروں کا بچوم بازاروں کی بھیز بھاڑان کے لیے

بالکل ٹی بات تھی کو کی اور موقع ہوتا تو وہ کھوڑ سے سے نیچا تر

کر ان مناظر سے لطف اندوز ہوتے کین اس وقت تو آئین کر ایک مرتب گاہ وہ کی جبری ایک کر دی گاہوں کا بوری کے دو آئین اس وقت تو آئین کی اور موقع ہوتا تو وہ کھوڑ ہے ہے ہے کہا تھی کر این مناظر سے لطف اندوز ہوتے کین اس وقت تو آئین کی دوری گا ہیں بھی لا جواب

کر ان مناظر سے لطف اندوز ہوتے کین اس وقت تو آئین کی دوری گا ہیں بھی لا جواب

کر انہیں اندازہ ہو کیا تھا کہ یہاں کی دوری گا ہیں بھی لا جواب

ہوں گی۔

حضرت فیات الدین کے لیے نہ بیشر نیا تھانہ دائے۔
انہیں معلوم تھا کہ بہال کون کون کی دری گا ہیں ہیں اور انہیں
کہاں جانا ہے۔ ایک دری گاہ کے سائے بھی کروہ کھوڑے
ہے بیچے اتر مجے، دولوں ہاتھ پھیلا ہے تو ہا و بخر معین الدین
ان کی آخوش میں تھا۔ معین الدین نے اس مدرے کے
درود یوار پر آیک طائز انڈنظر ڈالی۔ سوہ و یوار س تھی جن کے
مقب میں دنیا کے مار نازاس کرہ علم دین پڑھانے اور بہترین
افراد پڑھے میں مشخول تھے۔

معرت فیات الدین نے بینے کا ہاتھ تھا، اور دورے میں داخل ہو گئے۔ فیات الدین نے بینے کا ہاتھ تھا، اور دورے میں داخل ہو گئے۔ فیات الدین کوئی عام ہزرگ جیس تھے۔ علم وفضل میں یکن اور بالمنی علوم ہے آ راستہ تھے۔ علمائے وقت ال کی قد رومنزلت کرتے تھے۔ اس عدر۔ میں بھی کی علما الن کے بہتار تھے۔ انہوں نے اپنے آنے کا مقعد بیان کیا اور معین الدین کا ہاتھ ان اسا تھ و کے ہاتھ میں دے دیا۔

سوائحى څاكه حعرت خواجه معین الدین :/6 حعرت خواجه فياث الدين والر: لى لى ام الورع الموسوم ما ولور والدو: دو بمال أيك بين المال يمن: معرت خواديان مردكي :27 ك پيراش: **535** الحيرآم: **587** יטיונט: **₽**598 دومرى شادى: -616 معرت في في امتدالله زويادل: معرب في في صميت الله נובנים: خواد فرالدين الواكير 2

> تاریخ و قات: 634 م حرار شریف: اجمیر مندوستان

٠.

------

معرت حمام الدين ابوصاع

معرت فواجه فباالدين ابوسعية

لي ما نعر عال

حضرت فیات الدین نے اپنے بینے کے لیے قیام کا بندو بست کیا۔ کچھروز فیٹا پورٹس قیام کیا اور پھر فوٹی فوٹی کچر کی طرف واپس پلٹ مجے۔ گھر تینچے تو اہلیہ کو سرایا انتظار ویکھا۔ وہ یہ شنے کے لیے ہے جس مجس کہ ان کا بیٹا فیریت ہے فیٹا پورٹنج کیا۔ فیریت کی فیرٹی تو دل سے قلش دور ہوئی۔ ای دفت شکرانے کے لئل اداکرنے کے لیے مصلے پر کھڑی ہوگئی۔ ''اے اللہ! میرے معین کے قلب و ڈئن کو

نیٹا پورکون سادور تھا۔ آناجانا لگا رہتا تھا۔ تعزرت فیاٹ الدین کو جب فرمت کمتی ہیے کود کھنے نیٹا پورٹن جاتے کورون آیام کرتے اور پھر نجر چلے آتے۔ آئیس یہ دکھ کر خوتی ہوری کی کدان کا ہونہا دفر زند بڑے انہاک ہے حصولِ علم میں مشخول ہے۔ دوری گاہ میں اس کی ذہانت اور سعاوت مندی کا جرچا ہے۔ اساتذہ تک اس قابل شاگرد کی تحریم کرتے ہیں۔

وقت کچددرے کے لیے تغمر سامیا تھا۔ اطمینان و عافیت

نے طنا بی جوڑی تو سامتیں فرائے بحر نے لیس یہاں تک
کہ جار سال کا عرصہ کی جھیئے میں کر درکیا۔ میں الدین ایکی
فیٹا پور میں علوم دین کی بہاری اوٹ رے کے دخترت
فیاٹ الدین نے تجارت کی فرض سے کچھون بغداد میں قیام
کا ادادہ کیا۔ دہ بغداد پہنچے ہی تھے کہ ہوا بدلنے کی۔ فرندوں
نے جگ کی میں سلطان بخر کو گرفاد کرلیا اور پھر فیٹا پور پ
قیامت ٹوٹ بڑی۔ پہلے افوا ہوں کے لفکر شہر میں دافل
ہوئے پھری کی کے سیائی آگئے۔ موت کے مفرعت کواری باتھوں میں لیے نیچے شہریوں پر ٹوٹ بڑے۔ جو جہال تھا
ویں دہ کیا۔ چلومسے تعبی میں بناہ لیتے ہیں۔ حملہ آ در مسلمان
ویں دہ کیا۔ چلومسے تعبی میں بناہ لیتے ہیں۔ حملہ آ در مسلمان

حضرت معین الدین کی دن اپنی آیام گاہ کو بناہ گاہ بنا کر میں معین الدین کی دن اپنی تیام گاہ کو بناہ گاہ بنا کر میں میں دور جمیعتے جمیاتے باہر نظے۔ یہ وہ شمری منین تھا جبال دہ آئے تھے۔ ہرطر ف سکون تھا جمیعے یہ شمر نہ ہوتیر ستان ہو۔ بیچا مورشی اور ھے اینے می توان میں تھا ہے

一色とうしいりか

چدره سال کا ایک ایک ای برک پر بے تماشادوڑ نے لگا۔ اے ای درس گاہ کی یادآ گئ گی۔ مادیطی پر کیا گزری ؟ اس كالدم الك جدوك كا - بى الدوودوس كاوے جال دوم مامل كرنے آيا تيا۔ يهاب اب ركماى كيا تيا۔ اس نے اسے كى ساتعيول كالاسي بيكوروكفن يوك مونى ويحيس اسكا ول سين كالجروق اكرباير تكني كو تاراب وه يهال وك كركيا كرتا-اے ملنے كا جلدى مى كر بوا منے كى مت بيل وى مى آسترآسته جا مواشرے باہرال كيا۔ مدنكاه تك طويل راستہ تھا۔ کو فی بہتی ندآ یادی ندسواری۔ کی میل ملتے کے بعد بیاس نے ستایا لیکن یائی کا دور دور تک پالیس تھا۔ ورول من جمالے برے تے سوچے ہوں کے کدا کر کواروں نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا محوک اور بیاس مجھے جیس چھوڑے گی۔ بھی ر کتے بھی چلتے۔ آخر کی دلوں کے تکلیف دوسفر کے بعد بھو ک باے غرمال مر ایک کے اور مال کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ منتن می کدمنڈ برک دحوب کی طرح الر گئی۔اسے ما تدکو كبنائ موع و كما تو والدويا في كي الي دور ي-

"مير المنظير اليامال موكيا تيرا" "آب كي دعادن سے زنده ره كيا درند جبال على تما د بال ثايدى كوكى زنده بيامور"

"انبانیت کی اس تزلیل کو بھولنا مت۔" ماں نے کہا اورا ہے آئیل ہے اس کے چیرے کی گر دصاف کرنے لکیں۔ مال کوتو انہیں زعرود کچے کر ان کی سلامتی کا لیتین ہو کہا تھا

الين نيثا پور كول عام كى فرجب بنداد پنجى تو معرت فيات الدين كا دل دهز كنا بحول كيا۔ يه معدمه اتنا شديد تعاكد صاحب فراش ہو گئے۔ بردلس ميں جئے كى موت كا جب بحى خيال آنا' آنكھوں ہے آئسو بنے كلتے' خيال تعاكدائن ہوتے تى جئے كى تلاش ميں تعليم كے ليكن انظار كى تاب تى كسبتى۔ جئے كى محبت ميں الى جان خالق هيتى كومون، دى۔

المی بغداد کے دل ان کی مظمت ویز رکی ہے آیا دہتے۔ ان کی موت کا علم ہوا تو عقیدت مند جمع ہو گئے اور پھر بغداد میں تک در داز ہ شام کے قریب سروفاک کردیا کیا اور دیکھتے تک دیکھتے ان کا مزادمرجع خلائق بن کیا۔

والدكراى كى وفات كى خرسجر جينى تو آپ كے دل بر آيا مت ثوث بڑى ممكن تھا كداس صدے ہے وہ بھر كروہ جاتے ليكن مبر درضاكى پيكر والد ومحتر مدنے اليس الى آخوش بس سميٹ ليا محرنے ند دیا۔" جب ابيا دفت آئے تو اللہ كو

نی بی ماہ نور کشرت سے عبادت فرماتی تھیں۔ اپنے عبد کی رابعہ بھری تھیں۔ شو ہرکی وفات کے بعد ان کی عبادت میں سزید خلوص آسمیا۔ معفرت تھین الدین کو بھی اب والدہ کی خدمت اور عبادت وریا ضبت کے سواکوئی کام بیس تھا۔

لی فی ما الور نے شو ہرکی وقات کے بعد ساری توجہ اپنے بھی یا الور نے شو ہرکی وقات کے بعد ساری توجہ اپنی بوئی امید یں جم کروز کر دی تھی فصوصاً معین الدین سے بیٹوں کے تیور امید یں تھیں البتہ آئیں اپنے دونوں بوے بیٹوں کے تیور بدلتے ہوئے کے سوس بود ہے تھے۔ آخر دی بواجس کا خدشدوں کی دن ہے محسوس کردی تھیں۔ معین الدین کے بوے بھا تیوں نے والد کرای کے در نے کی تقیم کا نقاضا کردیا۔

"المال جان! والدكرائ كے وصال كو اب بہت ون مو كئے ان كى جائيداد على جوحصد بمارا بنرا بودهاب بميں ملنا

"جو پھرے وہ تم سب علی کا تو ہے پھرا ہے الگ الگ کرنے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو "بائی ٹی ماہ لورئے کہا۔ "ایک چیز مب کی ہوتو جھڑ ہے کا امکان رہتا ہے۔ جس معلوم ہونا جائے کہ جارا کیا ہے اور مین الدین کا کیا

"اس کی طرف ہے تو کوئی مطالبہ نیس آیا اور جہاں تک میراخیال ہے وہ اس تقسیم کے تن جس ہوگا بھی نیس۔" "وہ نہ جاہے طراس کا تن بھی اسے ملتا جاہے۔" جب جنوں کی طرف ہے اصرار پڑھنے لگا تو نی لی ماہ نور

نے ترکہ تمام بیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کے شیخے میں ایک۔ وسی بان اور بن بھی خواد میں الدین کے جے بیل آئی۔
بھائیوں کی خوی کا محکالہ میں تھا لیکن اس تقسیم نے حضرت میں الدین کو افسر دہ کر دیا۔ ایک تو رومد مدداس کی محفرت میں الدین کو افسر دہ کر دیا۔ ایک تو رومد مدداس کی مائیداد کی حصوں میں تقسیم ہوگی دوسر سے مائیداد کی دیکر جمال میں وقت صرف میں گرائی کہ اپنے المام وقت مرف کرنا پر سے گا۔ وہ تو سے کی جائیداد کی دیکر جمال میں وقت مرف کرنا پر سے گا۔ وہ تو سے کی جائیداد کی دیکر اور مال کی زیر کی کو برقر اور کئی میں گرائی اور کا شکاری کے لیے بی وقت کر اور کا شکاری کے لیے بی وقت کو کا اور دال یا دیا تھی میں گئے دیے اور دال یا دیا تھی میں گئے دیے اور دال یا دیا تھی میں مشخول دیا ۔ انہوں نے اس دنیا داری کو بھی مجادت میں مشخول دیا۔ انہوں نے اس دنیا داری کو بھی مجادت میں مشخول دیا۔ انہوں نے اس دنیا داری کو بھی مجادت میں مشخول دیا۔ انہوں نے اس دنیا داری کو بھی مجادت میں

یدونت نہایت آرام دسکون سے گزور ہاتھا کہ آز ہائش کی گھڑی نے آواز دی۔ ایک دن تھے ہارے ہائے سے والی آئے تو والدہ کی طبیعت کو ناساز و کھا۔ ایک بھی ہتی تو تھی جس کی دجہ سے دنیا آئیں اچی گئی تھی۔ ماں کی حالت و کچرکر تڑپ اٹھے۔ ملاج معالیے جس کوئی دقیقہ فرد کر اشت نہیں کیا۔ دعاؤں کے عربی جبی دربار الی جس روانہ کے لیک مشیت این دی کے سامنے کی کا بس نیس چاں۔ تقدیر کوکون ٹال مراش رہنے کے بعد دائی اجل کو لیک کہ کئیں۔ والدہ کی قراش رہنے کے بعد دائی اجل کو لیک کہ کئیں۔ والدہ کی قراش رہنے کے بعد دائی اجل کو لیک کہ کئیں۔ والدہ کی قراش رہنے کے بعد دائی اجل کو لیک کہ کئیں۔ والدہ کی قراش رہنے کے بعد دائی اجل کو لیک کہ کئیں۔ والدہ کی قراش رہنے کے بعد دائی اجل کو لیک کہ کئیں۔ والدہ کی قراش رہنے کی کے مصائب کے رویر و تھی مبر دشکر کا دائن ہاتھ اوراللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا کرمر چھکالیا۔

ایک دن حسب معمول ہائی کی ضدمت میں معمود ف یہے۔ ہاتھ کام میں ، دل یا دائی ہی مشغول تھا کے سو کے چوں پر کی کے قدموں کی جاپ سنائی دی۔ نظری اٹھا کرد کھا تو دل زور زورے دھڑ کئے لگا۔ ایراہیم قندوزی اور اس ہائی میں! مجذوبیت کے دیک میں دو جائیت کے ایے اللی مقام پر فائز نے کہ بیران بیر صفرت فوٹ یاک عبدالقادر جیا تی نے آپ کے ماتھ ایک شب کڑا رئے گی آورو کی می اور برمد مشکل بیرآورد بوری ہوئی تی۔ اللہ اللہ میری قسمت کہ آورو مشکل بیرآورد بوری ہوئی تی۔ اللہ اللہ میری قسمت کہ آورو میں المیں کے اپنے میں اللہ اللہ میری قسمت کہ آورو

" حضرت تشریف رکھیں۔" آپ نے کہا اور دوڑ کر ایک کٹورے میں بانی لے آئے۔ پھر دومری طرف بھا کے اور انگور کا ایک خوشہ تو ڈکر لے آئے۔ نہایت اوب سے دولوں

"خطابات"

1 - تعلب المشارِع برو بحر - 2 - خواجه الجمير - 3 - بندالني 4 - مطائے رسول - 5 - خواجب بررگ - 6 -بندالولي - 7 - فريب نواز - 8 - سلطان البند - 9 - نائب رسول في البند -

ہاتھوں کا بیالہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔حضرت ایرا ہیم قدوزی کی نظریں ان کی چیشانی پر جمی ہو کی تھیں جیسے کچھ پڑھ د ہے ہوں۔ چھراس خوشے سے آیک داندا تورکا تو زلیا۔

"لواب ہم حمہیں کے کھلاتے ہیں۔" حضرت ایراہیم قبدوزی نے فرمایا۔

انہوں نے اپ تھلے میں ہاتھ ڈال کر کھلی کا ایک کلزا نکال اور اپنے دائزل سے چہانے کے ۔خواجہ معین الدین الدین

بری تویت سے وکھ دہے تھے۔ جب اہرا ہیم فقد وزی اس کملی کا گزاا چی طرح چیا مجاز اس گؤے کو دجن مبادک سے نکال کر حضرت معین الدین کے دجن جی دیا۔

اس کرے کا طلق ہے اڑ تا تھا کہ دنیا ہی بدل گئی۔ خابات اٹھ گئے۔ افر اوالی کی الی بارش ہوئی کہ آسمیس کھے اورد کھنا کبول کئیں۔ پار نہ باغ تھاندا ہے ہونے کا احساس۔ کوئی اور ہی دنیا تھی جس کی سرکود و نظے ہوئے تھے۔ کردویش کا ہوئی نہ تھا۔

نہ جائے یہ کیفیت کب تک پر قرار دائی۔ جب آپ ال کفیت ہے ہا ہرآئے آو کورے شی تعوز اسا پائی تھا۔ جادر پر انگور کا خوشر رکھا ہوا تھا لیکن اہر اہیم فقد وزی موجود میں تھے۔ آپ بے تما شا باغ کے دروازے کی طرف ہما گے۔ جانے والے کے قدموں کے نشان تک نہیں تھے۔ باغ میں آکر ڈھویڈا۔ ایک ایک درخت کے جیے جما نگا ، کونظر نہ آپا۔ تھک ہاد کر ایک طرف بیٹے مجے۔

ایک محض کیا گیا دنیا تل خالی ہوگئی۔ جب و وہیں تو کیما باغ کہاں کے انگور۔ میں کیوں نجر کیا ۔ آپ عالم ستی میں افتحادرا پنے باغ ادرین پکی کا سود آکر دیا۔ اس ہے جورتم کی فقرا اور ضر درت مندوں میں تقیم کر کے نجر سے نکل گئے۔ انہیں تو دبھی معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے اور کون سا راستہ افتیار کرنا ہے۔ بس مطبع علی رہنا ہے کیے کون ساداستہ ہے کہ نہ

آبادی دہتی عرباں میں نالے اور دیت کے ٹلے میں جگل ساور جگل کے در غرب

کانی داوں کی مساخت کے بعد دور کسی شہر کی دیواری نظر آئیں۔قدموں میں تیزی آئی۔سائے شہر کا درواز وقعا۔ بیشہر تو ہے محرکون سا؟ کوئی ہاہر نظے تو ہوموں۔آخر ایک فض

" كالى يكون ساشر بيك"

" بخارا" اس آدی نے کہا اور آ کے بڑھ کیا۔

آپ نے ذراغور کیا تو حافظے کے دفتر میں اس نام کوئی
جگر کھیا ہواد کھیا۔ والد کرائی ہے کئی مرتباس شہر کے بارے
میں من بچے تھے کہ بیشہر خافتا ہوں اور مدرسوں کی جت ہے۔
ہزاروں تشکان علم آئی بیاس بچھانے بہاں آتے تھے۔ تو کیا
ہیا کی افقہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہے اس نے بھے اس راستے پر
وال دیا جو بخارا کی آتا تھا کہ بھیا ایسان ہے۔ نیشا پور میں
خوان دیزی کی بدولت میری تعلیم اوحوری دوگی می ۔ افقہ تعالیٰ
عابتا ہے میں اپن تعلیم ممل کروں۔ آپ نے سوچا اور ورواز و

اس شمر کے بارے جس جیسا سناتھا اسے وہائی پایا۔ شمریوں کے چروں برعلم کی روشن صاف دکھائی وے رہی تھی۔ کی دیواروں برگسب ہونے کا گمان ہوا۔ کون ساور یا پایاب ہے کون ساتایاب ہی سے پوچھا جائے ' ہرطرف موتوں کے فزانے ہیں۔ سس موتی کا احتماب کیاجائے ، سے

کون بتائے؟ " ہمالی بہال مب سے مشہور و معروف مخض کون ہے؟"انبول نے ایک راہ گیرہے باہ مجما۔

" ثم تاجر ہویا طالب علم؟" اس فق نے پوچھا۔ " میں نے تو طالب علم کے لیے سنر انتہار کیا ہے۔"

" تو پر ج ام الدین کی خدمت می وقت کر ارو۔ " جن حسام الدین کے کتب کا پامعلوم کرنا کون سا دشوار تھا۔ ایک راو گیرنے خودر ہنمائی کی اورا نمی کئے حسام الدین کی خدمت میں پہنچادیا۔ انہوں نے آپ کے حالات سے راوک تکلیفوں کا احوال سنا تو طلب صادت کا یعین آگیا۔ خواجہ معین الدین سر جھکائے ہیئے تھے۔

ہ یں ربوہوں میں رہے ہو رورہ دو آو گھریار کو خیر باد کہد کر نکلے علی اسی مقصدے تھے۔ زوق دشوق سے علم کے حصول جس منہک ہو گئے۔ آپ کے

ظوم دل نے یہاں مجی رنگ دکھایا۔ جلدی اساتذہ کی آگھ کا تارا بن گئے۔ مزاول پر مزلیل سرکرتے رہے۔ راتیں مرادت میں اور دن مطالع میں بسر ہونے گئے۔ طالب علم آئیں رشک سے اور اساتذہ فرسے دیکھتے تھے۔

دورہ مدیث سے فار فی ہوئے آو یہاں کے ملاحث و ستار فسیلت سے اوا اواری حمام الدین نے آپ کو الودائ کہا تو علم کی طلب ایسی تک سے ہیں مؤہران کی۔ آپ نے ہارا کو فیر ہاد کہا اور سر تند جانے کا ادادہ کیا۔ سر تند بی بخارا سے بمسری کا دورے دار تھا۔ یہاں بھی ایک سے آیک عالم موجود تھا۔ پڑھا نے کمرے نے سر موجود تھا۔ پڑھا نے کمرے نے سر تند جانے کا فیصل نے بار تن کھیلائے کمرے نے سر اللہ کا فیرے نے سر اللہ کا فیرے نے کی مشکلات طے کرتے ہوئے مزل مقصود پر بھی دارے کی مشکلات طے کرتے ہوئے مزل مقصود پر بھی دارے کی مشکلات طے کرتے ہوئے مزل مقصود پر بھی دارے کی مشکلات طے کرتے ہوئے مزل مقصود پر بھی معلوم کرلیا تھا کہ سمر قند میں افیص کی دارے میں داخلہ سے لی تی آپ نے موال نا شرف الدین کے مرا نے دار تھورارہ کیا تھا۔ اسے پورا کیا اور پھر جملہ دی کے در سے میں داخلہ سے لیا۔ قرآن جانے ہی کہ در سے میں داخلہ سے لیا۔ قرآن جانے ہی اور کیا اور پھر جرائے کیا اور پھر جرائے کر آن جملہ دی علوم میں مند حاصل کی۔

اب البین گر سے نظیے ہوئے پانچ سال ہوگئے تھے اور عرصارک 23 سال ہوگئی ہیں۔ دین وحقی علوم عاصل کر لیے تھے کیے ترکی سورت نظر میں آتی تھی علوم عالم کر لیے تھے کیے ترکی سورت نظر میں آتی تھی علوم عالم کی ایمیت اپنی جگہ لیکن دل کچھ اور ڈھوٹ رہا تھا۔ ابر اپیم قدوزی کا دیا ہوا تھی گا گڑا سیڈ میارک بھی پیلی ڈالے ہوئے تھا۔ اب الیک کی تلا اس کی تلاش تھی جو آئیس علوم تا ہری تھا۔ اب الیک کی دل کی تلاش تھی جو آئیس علوم تا ہری سے حقیقت وصر فت کی آخری حدول تک پہنچادے۔

تصوف کے جاروریا صدیوں سے ساتھ ساتھ ہے چا

آرہے تھے۔ آئیں ان دریاؤں ٹی سے کی ایک کی شادری

مقعود تی کی دریا کا پائی گتا گہراتیا۔ اس کا فیط کوئی ہاہر

سراک تی کر سکا تھا۔ انہوں نے یہ فیط رب کری پر چوڈ اکہ

وہ آئیں کی دریا پر لے جاکر کھڑ اگرتا ہے۔ اور کی رہنا کی

حاش میں شخول ہو گئے۔ آئیں معلوم تھا کہ بغداد تی وہ

سرزین ہے جہاں پر سلما تقوف کے اولیائے کیار اپنی

رومانیت سے مردہ داوں کو بیداد کردہ ہیں۔ بہشار

بزرگان وین کے حرارات ہیں جو انوار البید تعیم کردہ

بزرگان وین کے حرارات ہیں جو انوار البید تعیم کردہ

بزرگان وین کے حرارات ہیں جو انوار البید تعیم کردہ

بزرگان وین کے حرارات ہی جو انوار البید تعیم کردہ

بزرگان وین کے حرارات ہی جو انوار البید تعیم کردہ

بزرگان وین کے حرارات ہی جو انوار البید تھیم کردہ

بزرگان وین کے حرارات ہی جو انوار البید تعیم کردہ

بزرگان وین کے حرارات ہی جو انوار البید تعیم کردہ

بزرگان وین کے حرارات ہی جو انوار البید تعیم کردہ

بزرگان وین کے حرارات ہی جو انوار البید تعیم کردہ

بزرگان وین کے حرارات ہی جو انوار کی برانوں کے ہوئی گی۔

بزدراد بی کی برانوں کی جو انہیں دو کے ہوئی گی۔

بنداد بی کی دوران کی دوران کی انتھاب کریں انہوں نے بنداد بی کی جو انہوں نے بنداد بی کی کی دوران کی برانوں نے بنداد بی کی کی دوران کی دوران کی برانوں نے بی بنداد بی کی کی دوران کی دوران کی برانوں نے بنداد بی کی کی دوران کی دوران کی دوران کی برانوں نے بی بنداد بی کوئی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی کیا دوران کی دوران کی

تقيرون كي تكيول ك مدما يكر لكائ - خافقا مول ين جاكر بیٹھے۔ورویشوں اورمجز وبول سےمعلومات کرتے رہے۔ کی اولیاع کرام کے مذکرے ہے۔ مجرایک روز عفرت خان مرونی کا تذکره کل آیا۔ کوئی درویش نهاعت جوش و خروش ے آپ کی کرایات بیان کردیا تھا۔ آپ کوان کرایات ہے كونى فرض بيل كى الب توبيد كيدر بي في كداس مام يران كا دل يوى زور عدم كا تا-دل كى كوشے اوازالى مین سے مجھے مراد کے گا۔ آپ نے درولش کا تکمیٹ موڑ ااور رائے کے لیے مجمع ما مان فرید کرشم کا درد اڑ ہ می چھوڑ دیا۔

آب نے تیزی سے بغداد کی قرف چلنا شردع کردیا۔ شب ہائی کے لیے جہاں ہواؤ ڈالے عطرت عان مرونی كاذكر في كاراب كويفين موكيا كريه سي مرود مرى رہنمائی کرے گی۔ای لیے قدرت بارباراس نام کومرے سامنے لاری ہے۔ اشتیاق دیدئے ایساز دریا عرصا کد کی گی مراس بااؤ کے بغیرا کے بوجے رہے۔ مے مے مول قريب آراي هي- درويشول كي سناكي مولي كرامات و بن عل كروش كروى محيى \_ أيك ناديد ورهب تفاجود ل كواسية مصار الله الما جار با تفار كى مقرب الى كى بارگاه عن ماضرى كاب ببلاسنر تفا۔ قدم الر كمرُ ائے كے تھے۔ شوق تھا كہ مت بوحا -18/1

بغداد كا دروازه ماعضقاريهال في كرايك ادرخيال نے دائمن تھا ملیا۔ والد کرا می معفرت خیاث الدین کا مزار یمی سيل تا-اى شريس آپ كے امول معرت عبدالعادر جياا في ہے ، کوری کو جی جایا کا قات کریں کین مرشد معرت مان مرونی کی خدمت میں تکنیے کی الی جاری می کرر کے بغیرا کے بره کے معرت خان کا آستانہ بغدادے ایک ڈیز منزل ے 6 صلے ير تھا۔ طلب صادق تھى ، بدقا صلى كتا تھا۔ محكن ا تار نے کو بھی بغداد میں جیس منہرے اور" ہرون " بھی گئے۔ "دوست! معرت فواجه حمان مروني كا آستان عاليه

ایال ہے سرے جاکریا میں طرف سرجانا۔ایک

عمارت نظرائے گی ، وی آپ کا آستانہ ہے۔" آپ نے راہ گیر کے مشورے پر عمل کیا۔ آیک پرانی عمادت سامنے کی۔ اتنی مزاوں کا سفر فے کرنے کے بعدای عمارت كاويدارنفيب مواتحا\_ المحصيرو يوادول كوجو من على مشغول ہو لئیں اس خیال ہے بدن پر کیکی طاری ہو گئ کدان دیواروں کے بیچے وہ براگ سی تظریف فرما ہے جس ک كرابات كي تذكر عرور ماراتك يني موع ين، كيا

چند فرمودات خواجه بزرگ الله مران مجيد كا و كينا أواب ير منااور كمنا أواب ب حرف ير نگاه يرا ي دى كناه دور عول اور دى نيكيال درج موں۔اس سے آکھ کی روشی پر حتی اور امراض چھم سے نجات

-4-03 الادرويكي ال كانام بك يوآية مروم شرواي-الربوكا على كمانا كمانا كمانا كمانا كمانا كلاف أكرن عدوسي كرايها ف-جه منا وحميل أمّا تصال حيل بهنيا سكما جننا مسلمان بمال كود كل وخواركرنا

فرميرى مامنرى تول مى موتى بياليس-

المارت كے باہر كمرے اوع الى ديركز ركى خود اليس مجى خرند اوكى فيركيا اونى اولى كاكب تعارد والواس والت چو کے جب ایک مخص کو فا فقاہ سے باہر نگلتے ہوئے و یکھا۔ " حفرت فواجدا مُدوتشريف و يحت بين- آپ ب فلك

جاسے ہیں۔"اس می نے کہاادرآ کے بر مرکیا۔

حفرت معین الدین کو بی محسوس مواجعے باریالی ک اجازت ل كل مور جيم مزل في خود المين واز دى مور انبول نے ایے جوتے باہر فی چوڑے اور خود ڈرتے ڈرتے خافاه على دافل موكي

ایک کشادہ کمرے میں مجھ لوگ طقہ بنائے بیٹھے تھے۔ درمیان عی ایک بروگ خریف فرما تھے۔ چبر امباوک براور ير الما تعا-يد إلى محف كاخر دوت عي اليل حي كدان على خواجد -いっかしかいか

آب جيم عن اس تهائي شركل موع فواد مان ن نظري افعا كرد يكها\_ دونول كي نظرين ميار موتمي -" بيا! بم تمباداى انظار كردب تهد" معرت فوكبد في كها-

ان الناظ كا ادا مونا تما كدشراب معرفت في ابنا الر و کھایا۔ حضرت معین الدین والہائہ آئے بڑھے اور مرشر کے قدمول سے لیٹ گئے۔ مرشد نے نہایت شفقت سے آپ کی كمرير باتد بيراادوات باس بنهاليا-

" مجھے معلوم تھا کہ ایک دن تم آؤ کے اور اپنی ایا نت جو

مرے یا س حوظ ہے آ کر ماسل کرد ہے۔" المانت ليخ والاسميا تعالبذامتني بس وري كالخاتش بيس مح دومرے ی دن معرت حال الیس کے کر بغداد عل مجد جند الله محدال وقت و بال اوليائ كرام موجود تهدكويا

رسم بيعت كى ادا يْكَل كاوتت آسميا تعا\_

ودمعین الدین تازه وضو کر کے دورکعت تماز اوا کرو۔"

معرت خواجه عان مرونی نے محم دیا۔

جب آب عم كالميل كر ينفية فرمايا" قبلدرد بيفركرمورة

آب نے تلاوت مروع کردی جب سورہ بقرہ براھ کے و علم مواد اكيس مرتبه بحان الله يرمو-"جب وه اس مر عل ے كرر كے تو مرشد نے ان كا باتھ كرا" أو ير حمي اللہ ذوالجلال تك يمنا دول "ادر جرات وست مارك ي حفرت معین الدین کے سر پر کلاو چار ترک رکی اور الربايا" بضوادً"

جب آب بیت سے تو مرشد نے فرمایا" مادے سلسلے (چئتير) ين ايك دن رات كا عام ه بابدا آج كا دن اور

رات ذكروم إدت عي كزارو-"

يمال كيادر في عم لي كرو في كرآب كوشة فالى عن علے کے اور ذکر و اذکار می مشغول ہو گئے ۔دوسرے دن صب ارشاد آپ مرشد کی فدمت میں منے اور دوزالو بید

"اورد محموادر بناؤ کہاں تک نظر جاتی ہے۔"

" مركارُ وش العلم تك

"اب زین کی طرف دیجمواور بناؤ کہاں تک نظر جاتی

"مركارتحت المركارتحك"

حفرت خواجه حنان كانضوف اينا الر دكمار باتحار جويكم وكمانا ماه رب تن وكمال و عدم القار معرت معين الدين كے ليے بي نظارے فائبات ے كم ميں تھے ليكن الجى أو اور بهت بكود كمناياتي تما\_

"ایک برارم جرسورہ فاتحہ پڑھو۔" مرشد کے لیوں کو

جب بیمل پورا ہوا تو مرشد نے فرمایا" بھر آسان ک طرف دیکھو۔"

آب آسان كى طرف د كيدب تع كدكالول سآواز عرائي المال تك دكم يح يح مو

" على عظمت تك" معرت معين الدين في بدخودى

يس جواب ديار

"اب الى كىسى بندكرد-" آب نے آعس بند کریں۔ کے در بعد حیل عم بن المحسيل كلولين تو مرشد في الى دوالكيال آب كرسائ

١٠٠ كياد محيد ١٠٠

" يا حفرت الفاره بزار عالم دو الكيول ك درميان

כ לבנ ואכט-" البي معين الدين تمهارا كام إدا اوكيار امرشد في

فرمايا"اب وكرامدهاديديال دعور

مرون عل عبادت كے كي آپ كوملكم وكرا دے ديا كيا اور مجمدو ظا كف وے ديے محت حضرت معين الدين سلوك ك مكامزل برقدم رك ي علي تعديمون اعظم عاب عقمت اور تحت الو كا كا مثابه وكر مج تح ليكن إلا الب بين مسلسل صدا

وسندباها

المي تو اور بهت آسان ويمن بي ہے آبان ہے جی اڑان کے می دیں عزلت سخى كالدومه دعالى سال تك يكل كيار آپ كرے سے اللہ اللہ ك روح يرور آواز كے سوا محصناكى نہ ویتا تھا۔ان کی دنیا ایک کرے جس مث کی تھی۔ بندا جانے کیے کیے امرار کھلے۔ واز ونیاز کی کیسی کی یا تمی ہوئیں۔

ایک دن مرشد کا علم پنجا اور آب گوشدنشنی سے باہر المعين الدين اب كه وقت مرے ماتھ كراراكرو-" آب في ادب عمر جماديا-

ساع ك محفليس بحق تعيس علم دعر فال و ذكر كي مجالس بعي يريا موني ميں۔ فرض مند داوائے اعبت كے بيا المصراط میم کے حالی می دراقدی پروستک دیے تھے۔ حفرت معن الدين ال كفلول كا خاموتى عدمايده كرري تحمد

ربحي زبيت كالك معرتمار

جب بير بيت محى عمل مولى تو ادشاد مرشد موا" بيامعين الدين دنيا جربه كاه بـ زماندسب س يدا استاد بـ ساحت ےانسان کو جوعظم حاصل موتا ہے ان کا کتب میں کہیں وكريس الما-ال ليفاوم بكرتم جرعك وياعكل كر ونیا ک وسعتوں میں گشت کرد اور جب مشام ات ہے دائن "」で「かりるとりた

حطرت معین الدین کے دل برسمی فے تھریاں جلا دیں مجد مج كرفراق كى كمريال زديك بين \_آ تحول بن آنو

ナノンショスインシュー

"یامرشد! میری تمنا ہے کہ تاحیات آپ کے قدموں שעונאנט-

" محبرا وُنبيل \_ انشاء الله جرمقام برتم جميل ا پيخ ساتھ باذك

"آپ بہتر بھتے ہیں۔" کہنے کوتو آپ نے کہددیا اور اٹھ کر ایے جمرے ہیں آگے لیکن فراق کے انگاروں ہے آنسوؤں کی وہ بارش ہوئی کدرخمار مبارک بھیگ گئے۔ تی ذات کی بھی تو دہ تعلیم تھی۔ جس سے ان کا مرشد آئیں گزارہا

ماہ تا تھا۔اب اٹی بیش مرشد کی دضا پر داختی ہونا تھا۔ خافتاہ ہے باہر نظے تو جدائی کے اصاص ہے ایک مرتبہ پر آنکھیں تم ہو کئیں۔ بوئی درج تک درود بوار کو تکتے دے اور پر آیک طرف کو چال دیے۔ایک مرتبہ پھر کسی نامعلوم منزل کی طرف سنر در چیش تھا۔ مرشد کی دعاد ان کے سوا پھی ساتھ نہ تھا۔ در آوراہ نہ ساتھ کی قدم خود بخو دسنر کردہے تھے شہر کب کا بیجے رہ کمیا تھا آگے در اندی در اند تھا۔

چندداول کی منافت کے بعد آپ ایک جاڑی مقام پر پنجے۔دور کچونا صلے پر آبادی کے قارنظر آئے۔آپ کے قدم خود بخو داس طرف افد کے۔دحول اثرا تا ایک اولی سوار چلا آریا آباد کی مناف کر کھڑے چلا آریا تھا۔ آپ داستے ہے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہوگئے۔ جیے دی دوسوار قریب آبا آپ نے بلند آواز میں بو جھا۔

بوچھا۔ ''مائےکون ساتصبہہ؟'' ''بینجار ہے۔''سوار نے جواب دیااور دوسری مٹرک م

ہولیا۔ آنآب شنق کی سرفی ہے وضو کرد ہاتھا مفرب کی تماز کاوات قریب تھا۔ آپ نے قدموں کی رفاد ہو حادی تاکہ بہتی میں پہنچ کرکسی مجد کو ٹاش کرکیس۔

بہتی میں واطل ہوتے ہی از ان کی آواز نے آپ کو اٹی طرف بلالیا ۔ اللہ بہت ہزائب مسجد کے جناد آپ کے استقبال کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ جماعت تیار گی۔ آپ بھی شامل ہو گئے۔

تمازے فرافت کے بدرات مجدی میں ایک طرف بیٹے گئے۔ اب آپ کو یہ طے کرنا تھا کہ دات کہاں گزاری بات کہاں گزاری بات ہے۔ ابنی چرو مسافر ہونے کی گوائی دے دیا تھا۔ لوگ آپ کے کردجن ہوئے گئے۔

''مرون ہے'' آپ نے قربایا۔ ''مفزت فواجہ حمان ہرونی کے تھے ہے؟'' خوشی اور جیرت کی کی آوازیں نشایس انجریں۔

" آپ کی ان سے الاقات توری ہوگ ۔" " دو محر سے بحر دمر شوجیں ۔" " آپ ان کے مرید ہیں؟ کیا ہم ہے آپ کا ۔" " معین الدین ۔"

بیستنا تھا کہ آوگ آپ کے گردمؤدب ہوکر بین مجے۔ منان برونی کامرید اور ان کے تھے شں۔ بہتو برکتوں کے مزول کی گفری ہے۔ مرید بھی اکیلائیں ہونا اس کامرشد بھیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کویا مثان برونی بھی بیس تشریف

فرمايس

مرا المراجي المركز أب كاشا ساب؟" أيك مخص ت

پرچما۔ ''دبیرا''

''آج آپ بھرے میمان ہیں۔ تشریف رکھیں بیں کھانا کے کرآتا ہوں۔''

" کول تکلیف کرتے ہو جمائی، مسافر ہوں کسی اور طرف کل جادی کا۔"

" كمائے كا شرورت و وال مى يا سے كى - محراس

خدمت کا موقع بھے کیوں جیس دیے۔آپ مسافر بھی ہیں اور آئی بدی ہت کے مربے بھی۔ پھریہ کیے ممکن ہے کہ خدمت کا ہے موقع ہاتھ سے نکال دوں۔"

آپ نے اس مخص کے اصرار کی لاج رکی۔ وہ مخص بھاگا ہوا کیا اور کھانا لے آیا۔ جب آپ کھانا تناول فرما پکے اور جلنے کا اراد و کیا ہر کیا تو دہ تنص ہاتھ یا تدر کر کھڑ اہو کیا۔

" معزت شیخ جم الدین آج کل ای تعبی می مقیم ہیں۔ ول کال ہیں۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ جب یہاں آئ گئے ہیں وان کی زیارت کئے بغیر نہ جا کیں۔ "

" يتم فرب كي اوليا الله كاموت الوميرا النفل خاص إب ش ان عدا قات كي بغير كيم جاسكا مول و جلو الجي علية بين "

" آج رات مجھ اٹی خدمت عمل رہنے ویں۔ کِ مِیر بالی اواکر نے دیں۔ کِ اللہ خدمت عمل رہنے ویں۔ کِ مِیر بالی اواکر نے دیں۔ کُ مُر نِف کے جا میں۔"
" بھالی جیسی تمہاری مرضی۔"

جمال میں مہاری مران ۔ عنا کی نماز کے بعد سنجار کے بہت سے مردان صاح آب کے کردجم ہوگئے۔ باتوں میں دات کننے کی۔ موضوع عضارت من جم الدین کبرئ کی ذات والا صفات تھی۔ ان کے بارے میں جو جتنا جاتیا تھا بیان کرد باتھا۔ آپ کی

منظمتوں کے عظے سے پہلوسائے آرہے تھے۔ حضرت معین الدین دل بی دل میں اپ مرشد کے تعرف کے قائل ہوتے جارے تھے کہ مرشد نے ایک ایسے تصبے جی بہنجاد یا جہاں ایسا دلی کا لی متیم ہے۔ بیمرشد کی وطائے خاص بین آو اور کیا ہے۔ رات کمری ہوئی جاری تھی۔ مہمان آیک آیک آیک کر کے رفصت ہورہے تھے۔ یہاں تک کہ میزیان جی خدمت کے موقع دے۔

"آب بہت تھک کے ہیں۔ کودی آرام فرمالیں۔"
" جو تیم الدین کے بارے میں آپ اور کیا جائے
ہیں۔ کواور بیان کیے کہ ہورات ای بایر کت تذکرے میں
گررجائے۔" حضرت معین الدین نے فرمایا۔

و و فقص معفرت شیخ کے بارے میں جو بچھ جات تھا ہیا ان کرنے لگا معین الدین اپی خوش متی پر نازاں ہے کہ کل کا موری انہیں ایسے کا ال ہزرگ کی محبت میں جائے گا۔

بردہ شب آ ہندآ ہند سننے لگا۔ آناد منے موداد ہوئے۔ مودن کی آواز نے ماحول کو محور کردیا۔ اللہ کے نیک بندے معجد میں داخل ہوئے گئے۔ خواجہ معین الدین میں بارگاہ این دی میں محدور ین ہوئے۔

نماز اور دکا نف سے قارح ہوئے توشہنٹاہ خاور تختِ سلطنت پر جلوہ افروز ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی ہے تانی کا اظہارا ہے میزبان سے کیااوراس کے مراہ معفرت جم الدین کیرٹی کی تیام گاہ کی طرف جل دیے۔

'' کچھدن ہمارے ہاس رہو۔'' نُکٹے نے قربایا۔ ''شن اسے ایل خوش تھی مجمول گا۔'' آپ نے فربایا۔

شط عنام صرت تعلب الدين كاكن الشدام معرت تعلب الدين كاكن الشدام مدكرة اسرار سدوا تعلق لم يلدولم يولد كرانوار كرام مرير يدي جمالي تعلب الدين

فقیر پر متعیر معین الدین نیمرکی کی طرف ہے خوتی وخری آئیز اورانس دمجت بحراسلام ہنچے۔

المالی محرے فی مطرت خواجہ حیاتی ہروئی فرماتے ہیں سوائے الی معرفت کے مطرت خواجہ حیاتی ہروئی فرماتے ہیں سوائے الی معرفت کے رموزات سے واقف میں کرنا چاہے ۔۔۔ مال و مرتبہ یوے ہماری بت ہیں۔ انہوں نے بہت ہے لوگوں کوسید می راوے کراو کیا اور کرنے ہیں۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کوسید می راوے کراو کیا اور کرنے ہیں۔ ایس جس نے جاوو مال کی محبت کودل سے نکال دیاس نے کویا پوری فی کر دی اور جے حق تعالی کی معرفت ماسل ہوگی اس نے بورا پر راا تیات کرایا۔

تقير معين الدين جشق فجري

تربیت کے نے درواز کے کمل گئے، شب وروز مبادت میں گزرتے گئے واعظ آئین کی تفلیس جنیں ۔ حضرت جم الدین اب کشائی فرمات کے موتی پرستاتے ، حضرت معین الدین جلال بات محموتی پرستاتے ، حضرت معین الدین جلال بے کے کہ شائی جائے کہ بارش تھم جائے کہ اذاب منر جوادر یہاں ہے جائے کہ جائے کہ باتا پڑجائے۔

آخر بيم طدائك دن آئل كيا۔ دُمالُ ما و امر مركز ر بكا قاكد على جُمُ الدين في آپ كوظوت عن طلب قر مايا "معين الدين منقريب ہم اس جگہ كوچور نے دالے بيں بہتر ہے اب تم جاؤ۔ ایمی کی مراحل طے كرنے كے ليے تہارے سامنے ہیں۔"

ایک مرحبہ پھر وی صورت حال سائے تھی جو ہرون ہے چلتے وقت ہوئی تھی کہاں جاتا ہے؟ بیاس وقت بھی معلوم نہیں تھااورا ہے بھی پچھ ملے نہیں ہواتھ انہوں نے منزل کا تعین عالم فیب کے میروکیا اور کسی انجائے راھے پر قدم رکھودیا۔

دشت لے جائے کہ گر نے جائے جری آداز جدم لے جائے کی داوں کے سنر کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کوہ جودی کے دامن میں واقع تقبہ "جیل "یا" جیال" (یاجیلان) میں پایا۔ای تھے کی نسبت سے حضرت عبدالقادر" کوجیلائی کیا جائے لگا۔ کی وہ بہاڑ (جودی) تھا جس بر حطرت لوج کائش آکرد کی تھی۔ اس بیاز کود کیمنے ق جرت کے کی مناظر آنکھوں کے سامنے کھوم گئے۔

"یہاں کوئی الی جگہ ہے جہاں دات ہر کی جا شکے؟" انہوں نے ایک داہ گیرے ہے جہا۔

" بہال تو خو بِ وقت بحوب سمانی آیام رکھتے ہیں گھر آپ کو کیا تکر ہے۔ ان کی مہمانی کے حرے اوٹے۔ " واہ کیر

نے جواب دیا۔ ''کیا اسم گرامی ہے ال ہزرگ کا ہے''انہوں نے

دریافت کیا۔ " معرت مبدالقادر جیلا لیا۔"

اس نام في ابيا الركيا كدايد جون مارف لكا چره كاب وكيا و ابيا الركيا كدايد جون مارف لكا جيد كاب وكياب الوكيات المناق المن

میں ہوا۔ ما قات کا دشت آیا تو امال اس دنیا ش میں۔ انہوں نے راہ کیر سے معرت عبدالقادر جیلائی کے آستانے کا با دریافت کیا ادر دہاں بھی سے آستانے پ لوگوں کا بجوم تھا ، معرت عبدالقادرداعظ وضیحت فرما رہے

تے۔آپ کی ایک طرف فاموثی ہے بیٹہ گئے۔ جب بیان حتم ہواتو وہ اپنی جگہ ہے اٹنے اور بیران پیر کے پاس بنتی کران کے قدموں ہے لیٹ گئے۔ بیران پیر نے سمجما ہوگا کوئی مظلوم دکمیارا جو اپنی کوئی فرض لے کرآیا ہے۔ آپ کی بہت پر نہایت شفقت ہے ہاتھ بھیرتے ہوئے

"بيناكون مواوركهال عامة"

" معرف مجمعاتواں کو مقین الدین مستخری کہتے ہیں ا میرے والد غماث الدین حسن تنے معرب حان مرونی کا مرید موں۔"

یہ شنتے بی معرت مبدالقادر کی بھی دیں حالت ہوئی جس خوتی ہے معرت میں الدین مجمدور پہلے دو جارہوئے تھے۔ " تم ہماری بہن کے لخت بجر ہوں"

"بي مامول جان-"

حطرت عبدالقادر نے انہیں سے سے لگایا" اب میں حمر میں خیر القادر نے انہیں سے سے لگایا" اب میں حمر میں ہوت کی نشانی مور میں میں کی نشانی ہو۔"

" دخرت مجے تو سروسا حت کا تھم ہوا ہے۔"

" ہم جائے ہیں لیکن کچھ مراف ہمارے پاس رہو۔" " امون جان اس میل مضا تصرفیم ۔"

اس در کی در بانی کی شان می زالی آهی ۔ پہلے می دن محفل واحظ منعقد ہوئی تو بہاس کے قریب مشارخ وقت حاضر تھے۔ لیوش و برکات کی ایک بارش ہوئی کے معین الدین سرے باؤں کے بارش فورش بھیگ کئے۔

می خفلیں دور کا معمول تھیں۔خواجہ معین الدین ان محفلوں علی شریک ہوتے رہے۔ حقیقت ومعرفت کی جاہاں ایک ایک کر سے آپ کے ہاتھ جس آتی رہیں۔خوث انتقلین کی محفل جس آنے والے ہزرگوں سے ملاقات کا شرف حاصل موتار ہا۔وہ اس تزائے سے فیض یاب ہوتے رہے۔

أيك دن أوراني تحفل بريائتي حفرت فوث أعظم في خواجه معلم في خواجه معلم في خواجه معلم في خواجه معلم في مرد خواجه مثاري في مرد معلم في الدين كي طرف الثاره كرك فرمايا ." مي مرد معلم الله مثاري في الدينوي من الله مثاري في من الكرب في من ال

اس اشادے کے حضرت معین الدین نے معلوم کرلیا کدائن در م ہونے والی تربیت کمل ہوئی۔ اب انہیں آگے پوسنا جائے۔ آپ کو یہاں دیجے ہوئے پانچ ماہ اور سات دن ہو کیے تھے کہ انہوں نے رخصت کی اجازت طلب کی۔ حضرت فوت اعظم نے بہ خوش اجازت دے دکی۔

رخصت کا وقت قریب تھا کہ معرت فوث اعظم نے آپ کوانے قریب باایا اور مرکوئی بی ایک منل کی تعلیم وی جے طریقہ چند بی منال سرکوئی کے نام سے موسوم کیا جا تا

ہے۔

آپ نے اس دخفل مرکئی کولوں قلب پرنتش کیااور جیان سے بغداد سات دن کی جیان سے بغداد سات دن کی جیان سے بغداد سات دن کی مساخت پر تھا۔ اب ان کارخ اس طرف تھا جہاں کی انجیائے مساخت پر تھا۔ اب ان کارخ اس طرف تھا جہاں گی انجیائے کرام اور اولیا اللہ کے مزارات مقدسہ نتھے۔ رائے جی گی مقامات پر رکتے ہوئے مراس البلاد بغداد جی دافل ہو گے۔

بغداد کی زین پر قدم رکھتے ہی آپ کوشفق باپ کی یاد آپ کی۔ آئیس معلوم تھا کہ حضرت فیاٹ الدین کو بغداد ہی جی فرن کردیا کی حفوم تھا کہ حضوم جی معلوم تھا کہ خیات کرنا دشوار تیس تھا۔ بے معلوم اللہ میں تواد کے ہم شہری کو معلوم تھا کہ خیات اللہ میں تواد کی اس میں کھا۔ بے معلوم اللہ میں تواد کی ہم شہری کو معلوم تھا کہ خیات اللہ میں تواد کی ادراد کہاں ہے۔

آپ حزار پر پہنچ تو سمجھ لوگ کھڑے فاتحہ پڑھ وہ ہے تھے۔ پہن کے کی واقعات تصویر بن کرآ تھوں کے سامنے کھوم کئے وہ زمانہ یارآیا جب وہ باپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے نمیٹا پورآئے تھے۔ پھر خیٹا بور میں ہونے والی خول ویزگ

نگاہوں کے سامنے کھوم کی۔ جبر بان مال کی یادہ گئی، ہمائیوں اور بہنوں کی صورتیں سامنے آکر کھڑی ہوگئیں۔ آگھوں ہی آ اسوجر آئے۔ ذیال پر آیات قر آئی جاری تھیں۔ اور پھر بار گا وخداد تری ہی دعاکے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ بڑی دیے تک وعا کو ہاتھ اٹھے و ہے۔ بڑی دیے تک وعا کو ہاتھ اٹھے و ہے۔ بڑی دیے تک وعا کو ہاتھ اٹھے و ہے۔ پھر قدم ہوی کی ادر ا جا طلاح ادر سے باہر کل آئے۔ کی کو ٹیر تک نہ ہوئی کہ انجی جو تنی ہاہر لگا ہے۔

ماحب ارادكابا ب-

معرف خواجہ معین الدین کی انجائی ڈوری بیں بند سے مانقاد تک بنے گئے۔ وہ جیسے جی اندر داخل ہوئے کی ابوالجیب کی آنکموں نے درواز سے کاطوان کیا۔

" أَوْمِيًّا إِنَّهِ مِن تَهاراي انظارتِها."

" آپ کی کشش قی آو بھے یہاں کھنے لائی ہے۔" " اب آئی کے موقو کھر مدہارے یاس رموے۔"

" تاب إنكار كم كوب."

حضرت بین ابوالجیب سم وردی نے خادم کو طلب کیا اور مخترت معین الدین کی رہائش کے انظام کا تھم دیا۔ بزرگ کی محبت سے المینے کو بی تہیں جا بتا تھا لیکن آخ کے اصرار پر پچھ دیا آرام کرنے کی فرض ہے آپ کو جمرے میں جانا پڑا۔ محضرت شخ ابوالجیب تصوف کے سلسلہ سم ورد دیہ ہے تھا تر کھتے ہیں ہیت تھا رکھتے ہیں ہیت تھے۔ لیکن شاید قدرت کا تھا ضا تھا کہ وہ دریا کے تصوف کی اس لیے قدرت آپ کو اس لیے قدرت آپ کو یہاں لیا لیے قدرت آپ کو یہاں لیا گاری اور ایک کے قدرت آپ کو یہاں لیال لیے قدرت آپ کو یہاں لیال لیے قدرت آپ کو یہاں لیال لیال کے قدرت آپ کو یہاں لیال لیال کے قدرت آپ کو یہاں لیال لیال کے قدرت آپ کو یہاں لیال کے قدرت آپ کو یہاں لیال کے قدرت آپ کو یہاں لیال لیال کے آپ کی ۔

مونوں کی ایک جما حت قانقاہ میں داخل ہو کی۔ فاطر مدارات کے بعد محفل منعقد ہو گی۔ خواجہ معین الدین کو بھی طلب کیا کیا۔ شخ ابوالنجیشن آپ کو اسٹے پہلو میں جگہ دی۔

اس دقت مونیا کے اخلاق کے بارے میں بات ہور تا تھی۔ معرت شخ ابرالجیب فرمادے تھے۔

محق الوالجيب كو دين مبادك سے پيول جنر رہے ہے۔ محفل من برفض الى وات كا احتساب كرد باتھا كداس كے اعدر ان من سے كتے اوساف بيں بخواجہ معين الدين تبسم شےكرتر بيت كاس كوشے كى تحيل كے ليے اليس بياں بيجا

گیا ہے۔
ان پر بہ مقدہ جلد ہی کمل کیا کہ یہ خافتاہ تر بیت کے کمی
ایک پہلو تک ہی محدود دیں کمل کیا کہ یہ خافتاہ تر بیت کے مخل
ایک پہلو تک ہی محدود دیں ہے۔ حضرت شخ ابو الجیب کی مخلل
میں طا" ہدایت کے طالب پر درگ اور علم دین کے مثلاثی ہر
وقت حاضر دیجے تیجے۔ بھی فقر وخزا پر گفتگو ہوئی ، بھی مخاوت و
مطا کا تذکرہ چیئر جاتا۔ بھی فصوف کے طبقات کے بادے
میں گفتگو ہوئی۔ خواجہ معین الدین ان لورائی محفلوں کی جان
ہیں گفتگو ہوئی۔ خواجہ معین الدین ان لورائی محفلوں کی جان

خواجہ معین الدین خانقاہ سمردردیہ کی ان محفلوں تک محدود دیں تھے۔ بھی جائے مسجد میں جانگتے ، بھی حزاروں کی زیادت کرتے ، بھی دریا کی سیر کو لکل جاتے ۔ دردیشوں کی کی دیں تھی۔ ہے۔ کے بچول جہاں کیے مجن لیتے ۔

ایک دوز خانقاہ سم وردیہ شن انسانی اصفاتے ادب کے یا رہے ہے ہیں انسانی اصفاتے ادب کے یا رہے ہیں انسانی الجب آنکمول کی ۔ حضرت شخ ابو الجب آنکمول کی شرت شخ بارے ہیں افساء کے آداب کے بارے ہیں رطب النسان شھے۔

" کلب کے آداب میں ہے آیک رہی ہے کدوہ اللہ تعالی اور تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن من رکھے۔"

" الحدث اوب بيائيول كل واحمان اور إمانيول كل خدمت كرے اور اين باتھوں سے معصيت كا كوئى كام ند

" آکھ کا اوب ہے کہ حرام چڑوں کو لوگوں اور اپنے ہوائی کے عموب و مشرات و محر مات و کھنے ہے آگھ بند کر ہات و کھنے ہے آگھ بند کرے ۔ "

ماحول مج اسراد خاموشی کی گرفت میں تھا۔ معزت معین الدین بھی گہری موجی شن ڈو بے ہوئے تھے، اچا تک ان کے دل میں بہ خیال امجرا کہ اب یہاں سے رضتی کا دخت آسمیا

ای خیال نے معفرت شخ ابوالجیب کے درواز ہ دل پر بھی دستک دی میں۔ آپ نے حاضرین کو جانے کا اشارہ کیا اور لوگ ایک دستک دی میں۔ آپ نے حاضرین کو جانے کا اشارہ کیا اور لوگ ایک ایک کر کے اٹھ مجے نے فواجہ میں الدین جھنے کا مجک سے الحجے ۔ معفرت شخ نے چٹم ایرو سے انہیں جھنے کا اشارہ کیا۔

ترام لوگ اٹھ کر جا مجے تھے۔ فائناہ میں کر اسرار فاموثی پیرادے رہی گی۔ دوہستیاں موجود تھی اور دولوں فاموش محیں۔ آخر شخ ابوالجیب نے اس فاموثی کوتر ڈا۔

"دمعین الدین أ ہم نے آبا حل ادا كر ديا ہے۔ حميل الجي بہت بكر ماصل كرنا ہے۔"

خطرت فواد بجری کوایے کشف کی صدات می یقین اگری تھا۔ وہ بجد کے تھے کد دخصت کا دخت قریب ہے۔ ای لیے خطرت کی تھا۔ وہ بجد کے تھے کد دخصت کا دخت قریب ہے۔ ای لیے خطرت کی یہ کہ دہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ '' یا شخ ا آپ کی د ما کی ہرکت ہے جس نے بہت بچر مامل کیا ہے۔ جس کس زیان ہے آپ کا شکر بیادا کروں۔ '' معزرت نے ابوالجیب نے مجت ہے آپ کی پشت رہاتھ معزرت نے ابوالجیب نے مجت ہے آپ کی پشت رہاتھ میں اور دعائے خیر کی۔ جیب سال تھا۔ دولوں کی آئیس

### 存存存

مورج كى تمازت عن لحظ به لخطرا ضافه اونا جار با تعا۔ خواجه مين الدين نے كند هے بر بڑے اوے بڑے دو بال كو مر بر لپيدل اتعادلوں برذكر جارى تعاادرقدم تيزى سے كى نامعلوم مزل كى الرف الحدد ہے تھے۔

میشہ کی طرح اس وقت بھی البیں معلوم نیس تھا کہ اُٹیک جانا کہاں ہے۔ دور تک محرا تھا سنا ؟ تھا۔ نہ کو کی زادِراہ تھانہ کو کی سائٹی سائٹیو تھا۔ آپ چلتے دہے، جہال رات پڑ جاتی رک جاتے۔ جول جانا شکر کر کے کھالیتے۔ آخر کا رآپ بھرہ بہنچ مے۔

بھرہ میں چندروز آیام کے بعد پھرسنر پرروانہ ہو گئے۔ تجربات ومثامدات میٹنے ہوئے آپ ملک شام کے قریب

ایک شہر شرکی گئے المی شہر ش داخل ہونے کا ارادہ کر ہی دے شہر شرک اللہ ہونے کا ارادہ کر ہی دے شہر شرک اللہ ہونے کا ارادہ کر ہا ب اب مبذول کرال ۔ آپ نے قارے اندر جما تک کرد کھا تو ایک فورانی پر دگ تشریف فریان فرائے ۔ انتہاتی لا قات میں قدم مبارک قارے اندر کھا تی تھا کہ ددشیر کھڑے دکھائی دیے آپ جہال تے د میں دک کے ۔

" اندرا جاد کردمت " بزرگ کی اداد کوئی۔ حضرت خواجه اندرائریف کے گئے ادرادب سے سلام کر کے جینہ گئے۔ بزرگ کی آداد کار کوئی۔ " جب تیرے دل بی خوف خدا ہوگا مب تھے سے ڈریں گے۔ ٹیر کی کیا حقیقت

" میں تو اس شریس اجنی موں۔ آپ کے نام تک ہے وانٹ جیں۔"

> "میران م فی ادمد محد الوامد فر لوی ہے۔" " آپ ال مارش کب ہے ہیں ہے"

"سنو! مجے اس فار میں رہے ہوئے کی سال گزر مے میں۔ تمام خلقت سے کوشرنشنی افتیار کی ہے لیکن تمیں سال سے ایک سب سے مدر ماہوں۔"

"اعظرت دوكيا؟"

"جب بس لماز اداكرتا مول قوائد آپ كود كوكرددتا مول كداكر ذره بحريمي شرط نماز ادا ند مولى توسب بكر شائع موجائ كا ـ اى دنت به طاعت محرے مند ير دے ماري

حضرت شیخ اس دانت ہی رو رہے ہے۔ خواجہ معین الدینؓ نے آپ کی فر ف دیکھا اور نظریں جھکالیں۔ پچھ دیم سکوت دہا پھر مضرت شیخ نے خودی سکوت تو ڈا۔

'' میرے برن پرجو بڑیاں اور چڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ای کے سب سے ہے۔ جھے معلوم تبیل کہ جھے سے نماز کاخل ادا بھی ہوایا تبیں۔''

بات خم کرنے کے بعد ایک میب افعایا اور خواجہ معین الدین کو مطا کر کے سر جمکالیا۔ شاید نماز کی تلقین کے سواان کے پاس کنے کو بچوتھائی نیس۔خواجہ میں سوج دے جمے انماز اس طرح بھی پڑھتے ہیں جوان ہزرگ کا طریقہ ہے۔ کیا عار اور چر بھی میری تربیت پر مامود کردیے گئے ہیں؟

فننا بل با تی کرتی ہوئی خاموتی طاری تی ۔ شیروں کے سالس لینے کی آوازوں کے سوا کھ نہ تھا۔ آپ نے بھی اس کے بعد کی اور کے موا کھ نہ تھا۔ آپ نے بھی اس کے بعد کہ کہ کہا منامب نہ سمجما۔ فہذا اجازت طلب کی۔ وہ عادے باہر نظے تو ابھی کائی ون برانضا جوپ کرور برا

کی تھی فتے جیس ہو گی تھی۔ ابھی ایک منزل اور سفر کیا جا سکتا تھا۔ بررگ کی با تیں ابھی تک کا توں میں گوئے رہی تھیں۔ شہر میں وافل ہوئے اور ایک مسجد میں جا کر جینہ گئے۔ جماعت کھڑی ہو کی تو آپ بھی شامل ہو گئے کماز میں جیسی لذت آج مل دہی تھی بھی حاصل میں ہو گئے گیا تہ میں جسی لذت آج مل دہی

قماز کے بعد وہ مجر کئی ایکے پڑاؤ کی تاش میں لکل کٹرے ہوئے۔ ایک شہر میں مہنچ۔ جب مسالت شب تعلق جوئی کئے نمودار ہوئی تو یہاں ہے جی لکل شجے۔ مختف تصبات ودیہات سے کز دیتے ،دن جلتے دات تھیم تے ،ایک دن شام جونے کو تھی کہ جدان مہنچ۔ یہاں معرف کھیمس بن مسین جدانی کا مزارِم ادک تھا۔ آب اس کی ذیارت کو مہنچ مجرا یک مجد میں آیام کے لیے دک مجے۔

اب آپ کے قدم تمریز کی جانب جل دے تھے۔ تمریز بنج کر آپ معفرت کے ابو معید تمریزی کے مہمان موئے مزادات پر ماضر ہوتے رہے رومانی وطمی محفلوں سے

سننفيد ويئے۔

میں جگہ دعفرت خواجہ کوالی بھالی کہ جب تک دے ہے اور ایک بھالی کے جب تک دے ہے اور ایک بھالی کے جب تک دے ایک ایک کے بہلوے ہے جبس مشق وحرفان کے سمندو کے ایک ایک قطرے سے نیش باب ہوتے دہے۔

جب بہت ون گر رمے تو بادل نخوامتہ اجازت طلب کی۔ ہدرگ نے نفیحتوں کے آخری سکے آپ کے تشکول میں ڈالے اور نم آ تکموں سے الوداع کہا۔

شدت شوق کے مجر فاصلے نے کرنے شروع کرو ہے۔ رائے سٹنے ملکے محرالہاغ بن مجے۔ بہاڑ میدالوں کا روپ

دُها لئے مگے۔ بالآخرشر خوباں میں پنچے۔ انجی موری ہی رہے سے کہ کس راہ جگی اواز آئی "معین الدین اس طرف۔" آپ نے شوق کی موٹری کارخ اسی طرف موڈ دیا۔ ہوش آیا تو ایک مزاد مبارک مانے تھا۔ یہ مزاد شاوتھوف حضرت ابو اکسن فرقائی کی آرام گاہ تھا۔

حرار برادگوں کا جوم تھا۔ کوئی قران پاک پڑھنے میں مشخول تھا۔ کی گئے دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ کوئی آنسوؤں کے انگے موائے کے اٹھے ہوئے تھے۔ کوئی آنسوؤں کے نڈرانے چیش کرر ہاتھا۔ آپ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ افعاد ہے۔ طویل دعا کے بعد ایک طرف چینے گئے۔ اللہ والوی کی شان ای فرائی ہے نز کر گی جررشد و جا بے نئر یا ہے اللہ والوی کی شان ای فرائی ہو تے جی تو نیس کا سور انتہاں دل جی آسود انتہاں دل جی آتے اور طلے گئے۔ طلے گئے۔

حرار والے نے ایسے قدم بکڑے کہ آپ العما مجول کے۔ کی حرار والے نے ایسے قدم بکڑے کہ آپ العما مجول کے۔ کی حرار کے بارے جی شنتے تو وہاں بنی جانے کی بررگ کے علم و نعل کا شہرہ شنتے تو اس کی جلس جی جا جہتے ۔ اس شہرا در گردولواح کی پر کتنی سمینتے سمینتے دو سال کا حرمہ گزر کیا۔ فزائے جی اشتاع موتی ہے کہ انتخاب کرنا مشکل تھا نے وس کا ایسی بہتا ہے ہوئی کہ فود فزید وار بن میں سمیر کے در فرد فزید وار بن

جب کوئی مخض دوران سفر خوب مال اکٹھا کر لیتا ہے تو اے گھر والے یادآتے ہیں اور دوان سے لینے کے لیے ہے چمکن ہوجاتا ہے۔ انہیں مجمی اپنے روحانی دخن' چشت' کی یاد آئی۔ آپ سلسلڈ چشتیہ سے بیعت تھے اور چشت سلسلہ چشتیہ کامر کز تھا۔

ایران وافغانستان کی سرحد بر برات کے مضافات ہیں واقع علیاتمہ چشت سلسلہ چشتیہ کے مقیم روحانی چیڑواؤں کے عزارات کی ردشن سے جمگار ہاتھا۔

چشت کا خیال آتے آئی خواجہ بجری کو اپنے روحانی اکا پرین کی فد مات یادآ گئیں۔ان ہزرگوں نے کفر کی ظلمت بی و بن حنیف کے چراخ روشن کئے تھے۔ ایک روحانی کشش کی جو آپ کو جانب چشت کہنے رہے تی ۔ حضرت مودور چشن کا حوارا پی طرف باریا تھا۔ خواجہ ایو یوسف چشن کی قبر میارک اپنی جانب بلاری کی ۔ حضرت ایو احمد ابدال چشن کی فرف آئے کا بلادا دے رہی جشن کی طرف تھی۔ ان کھون کے درمیان وہ تیزی ہے چشت کی طرف جائے اور وہ مر جارے اور وہ مر کی جارے اور وہ مر کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی خرف آئے کا بلادا دے رہی کا ہارے کی جانب کی خرف آئے کا بلادا دے رہی کی ہارے ہوئے کے اور وہ مر جائے اور وہ مر جائے اور وہ مر جائے اور وہ مر کے بل جانب ہو ہے جشت کی طرف ہارے بی جانب کی ج

رائے مجردوانے اکارین کی حیات ہائے مبارک کے (ریس دافعات دل علی دل عمل دہرائے رہے۔ دشوارترین راو آسان ہوگئی پھر مجمول بن کئے کھاٹیاں دادیاں پہاڑ جنگل صحرااستقبال کے لیے آتھیں بچھاتے رہے۔

راو بیوں آسان ہولی ہے زلف ویڑو کے سائے سائے

خیالات نے فرمت دی۔ آگدافیا کردیکما و چشت کے درد دیوار دکھائی دیے۔ دل نے نعرہ متانہ بلندکیا۔ آگدوں نے سلام چیں کیا فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس راہ

يل يا دُن رحي يا ير-

احتیاط الازم فی ۔ ادب کا مقام تھا پہلے کس بزرگ کے مزاد پر ماضری دی جائے۔ ایک معردف شاہراہ پر کھڑے ای مزاد پر ماضری دی جائے ۔ ایک معردف شاہراہ پر کھڑے ای اوج نے بن بیل تھے کہ آیک خیال آیا۔ مرشد ناحضرت خیان ہردنی کے مرشد معرشد معرشد معرشد معرشد معرشد معرات خواجہ مودود چھی لہذا انساف کا تعاضا ہے کہ پہلے خواجہ مودود چھی کے حراد پر ماضری دی جائے۔ آپ نے ای دیا جہ داہ کیرے حراد کا جادیا شت کیا اور جسم ادب ہے ای داہ ہو داہ ہولیے۔

مزارِ پاک پر کمڑے بہت ہے لوگ دوا ما یک رہے تھے۔دو جی اپنے والم کودنیا ہے جمہائے دوا ایکنے تھے۔ جس کی ہے سمجی بادیرہ تم گزرے ہیں

اینے عالم کو چمپائے ہوئے ہم گزرے ہیں دعائے فارخ ہوئے تو سجاد انٹیں حضرت احمد بن مودور چشن کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ودلوں اس طرح کے گئے جمعے پہرے ہوئے بھائی برسوں بعد کتے ہیں۔ روح نے ردح کو پہران لیا تھا۔میاحب سجادہ کو جب سے معلوم ہوا کہ کا فراد حضرہ حالان مرد فرد کا مرد خاص مرت دورج میں

آسفے والاحضرت حال مرد فی کا مرید خاص ہے توروع علی بالیدگی آگی۔ "م کوئی فیرتو موجیس ۔ای کھرانے کے فرد ہو۔ اللہ کی آگی۔ است فرمایا۔ اب کہاں جا دیگے ہی رہو۔ "فورا قیام کا بند و بست فرمایا۔

اب ہاں جو سے ہیں رہو۔ اور اس مہرو بہت ہر ہا۔

آب نے اپنے جرے میں جاکر آرام کی فرض ہے کر

ایک علی می کہ یہ صوس ہوا کہ جیسے مال کی آخوش میں سرر کو دیا

ہو۔انائیت کا ایسا احماس ہوا جیسے اپنوں میں آگے ہوں۔ یہ

ان کا کمر عی تو تھا۔انجی کچھ عی در گزری تھی کہ سائ کی

آدازی فعا میں کو نجنے لیس۔ائی دلوز آداز تھی کہ آئے

اپنے بہتر ہے اٹھ کر بیٹے گئے۔معلوم ہوا چند دردیش آئے

ہوئے جیں۔ ان کے لیے سائ کا بند دبست کیا گیا ہے۔ وہ

معلل میں بیٹے تو توال عاشھانہ اشعاد بڑھ دہے۔ فی ادر

درولش تقد

یہ چشت تھا چشتے س کا مرکز ۔ سام کی تعلیں جگہ جگہ بھی تھیں۔ قدم قدم پر بزرگوں کے حرارات تھے۔ آپ ان حرارات پر نشریف لے جاتے اور کی کی دن قیام فرمائے۔ راتوں کو مبادت بی معروف رہے یا سام کی کمی تعلق جی تشریف لے جاتے۔

ان مشاغل ہی دو سال گزر کئے۔ بزرگان چشت نے جو الیاں بجر کے کی دو سال گزر کئے۔ بزرگان چشت نے جو الیاں بجر بحر کے کی مرشد کا حکم تھا کہ سیر دسیا حت جی دن گزار دو۔ کمی آیک جگہ کا موجانا آپ کی تربیت جی شائل بیل تھا لہٰذاؤیک دوز حضرت میں ماضر ہوئے اور رفعتی کی اجازت فلیکی۔

" تم سے جدا ہونے کودل تو تین جاہتا لین اہمی سلوک کی یدی مزلی ہو ک ہیں ہو تہیں ملے کرتی ہیں۔ اس لیے دوکوں گا تیں۔" معرت احمد نے کہا اور سے سے لگا کر رخصت کیا۔

منر پھر شروع ہو گیا۔ مختلف آباد یوں ہے گزرتے ہوئے بنارا میں قدم رکھا۔ بیان کے لیے ایجنی شہر میں تھا۔ طالب علمی کے کئی سال یہاں گزارے تھے۔ یہاں تینجے تی کئی ہم مکتبوں کے چرے آتھوں کے سامنے تھوم کیے ، کئی اسا تذہ

آپ سید ہے اپنے استاد محتر م معترت کی حیام الدین کی خدمت میں مہنے۔ بونہار شاگر و نے مروج کی منی معزلیں کے کرل ہیں۔ ویکھا تو آتھوں میں خوش کے ستارے میلئے گے۔ بدی حبت سے فیش آئے اور مدرسے میں رہنے کا بند دیست کردیا۔

ہنارا سے رفست سنر بائد جاتو سمر اند پنچ۔ ال شمر اللہ ہن آپ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ ہے جاتر بھی ان کے ماشی کے یادول کا حصر تھا۔ آپ کے استاد مولا ناشر ف اللہ مین اب بھی سمجے۔ گریاں اور محلے آشا تھے۔ رائے دیکھے بھائے ہے۔ ہازاروں سے گزرتے ہوئے گریاں کے چگر کا شرح ہوئے آپ مولانا شرف اللہ مین کے سامنے جا کھو ہے ہوئے اس مولانا شرف اللہ مین کے سامنے جا کھو ہے ہوئے اس مولانا شرف اللہ مین کے سامنے جا کھو ہے ہوئے اس مولانا شرف اللہ مین کے سامنے جا کھو ہے ہوئے آپ مولانا کے ایک نظر آپ پر ڈائی اور جب بہیان لیا جو گئے ہے لگائیا۔

خواجہ معین الدین کا اراڈہ پہنا کہ سمر قندے فوراً لکل جاکس کے نیکن استاد نے کسی قیت پر جانے نیس دیا۔ انہیں مجدراً تیا م کرنام البند دل کمیں ادرا نکا مواقعا۔

سر فند میں چنودن تو آرام ہے گزر کے پھر ایک انجالی س بے چینی محسوں ہونے کلی وایک رات پکھدر ہے کے کمر لکائی تھی کہ طائر خیال نے پرواز کی۔ مرشد نا حضرت مان ہروتی کی محفل کئی ہوئی ہے، مشائ داولیا موجود ہیں۔ مرشد کے فراد ہے ہیں مسائق ہاں ہے۔ مرشد کے فراد ہے ہیں مبائق ہیں ہمارا معین کہاں ہے۔ مرشد کے ہیں جائے دل تریخ نا گھرا کر جار پائی ہے اٹھ ہینے ہمرے ہے ایک ہیں جائے اسان کی طرف و کھا آ سان کا شرف و کھا آ سان کا شرف و کھا آ سان کا شرا ہے ہے کہ مسکرا ہوا تھا۔ ستارے انہیں و کھے کرمسکرا دے ہے ہوا کا اصال فزول ترکیا۔ آئی فراق ہو دل مسکرا ہوا تھا۔ ستارے انہیں و کھے کرمسکرا ہونے ہے۔ جدائی کا اصال فزول ترکیا۔ آئی فراق ہو دل ہو گھے کہ ہو بتا ہے بغیر مرشد کی ضدمت ہیں ہونے ہو گئی ہاؤں۔ ہو ہو گئی ہاؤں۔ انہیں و نے گئی ہاؤں۔ انہیں و نے گئی ہاؤں۔ انہیں و نے گئی۔ انہیں کہتے ہے کہ ہو کی اذان ہونے گئی۔ انہیں مینے ہے کہ ہو کی اذان ہونے گئی۔

آزے بعد بھی خیاوں نے ساتھ نہ جو زار فراقت کی ایسانیں ہواتھا۔یادوں کے جوم مرشرکی اونے بھر میرلیا۔ بھی ایسانیں ہواتھا۔یادوں کے جوم نے بھی ایسانی ہواتھا۔یادوں کے جوم نے بھی ایسانے کی ایسانی کہا تھا۔وہ اس یادا وری کو بھی کی خطت تی کا حصہ مجدر ہے تھے۔مرشد سے لیے کی اور دیس میں مرشد کی مرشد کی مرش شافی نہ ہو کہیں وہ جھے بلاتو نہیں دے جس اس خیال کا آنا تھا کہ ساری زنجیری فوٹ کئیں۔وہ بلا کی اور جس نہ جاوں۔وہ نورا مولانا شرف الدین کی باد میں اور جس نہ جاوں۔وہ نورا مولانا شرف الدین کی باد میں اور جس نہ جاوں۔وہ نورا مولانا شرف الدین کی

خدمت بش کی گئے۔

'' ابھی دن عی کتنے ہوئے ہیں جو جانے کا کہدر ہے ہو۔'' استاد نے محبت ہے مجبور ہو کررو کتا جایا۔

"مرشدے ما قات کے لیے دل ٹرپ رہا ہے۔" اس جواز کے بعد استاد کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ اجازت و بی پڑی، اس وقت اٹھ کر جل دے۔ مرشد حضرت مثان مرد فی ان داوں بغداد جس تیم ہے ابذا آپ بھی سمر قدے نظے

ادر بندادے لیے مازم سر موسے۔

کی داوں کی سائٹ کے بعد جب فرارستر عی ائے اور عب فرارستر عی ائے اور عرضہ کی دور جب فرارستر عی ائے اور عمر اشتیا آل ہے بیٹے تو و یکھا وہ پیکر اشتیا آل ہے بیٹے جیں جسے کہدر ہے ہوں بھاگ کر کہاں جاؤ گے۔ و یکھا کہے بالیا ادرای لیے بالیا کہ جہیں اس سیاحت ہے جو پکھ حاصل کرنا تھا کر بھے۔ اب تربیت کے کی دوسر سے داستے بردوانہ کیا جا گا۔

آپ مُرشد کے قدموں ہے کیٹے ہوئے آنسو بہارے شے ادر مرشد تبہم فریارے تھے۔" امھین الدین ! روتے کیوں ہوتم نے تو تمام مزلیں مرکزلیں۔"

'' و حضوراً بائے لَد موں سے مدانہ سیجے گا۔'' '' اب جس منزل کا ارادہ ہوگائم ساتھ ہوگے ہتماری جدائی تو خود ہمیں بھی گوارائیں۔''

میشنا تھا کہ پورا وجود فوتی کا خزانہ بن کیا۔ مرشد خود مرید کا طالب ہو۔ اس سے بندی خوتی اور کیا ہوگی۔ مرشد کا پہلول کیا۔ اس سے بندی اور کیا ہات ہوگی۔

خد مت مرشر میں دن گر رئے گئے۔ مبادتوں کی اقدت دو چند ہوگئے۔ ایکی اس لذت کو کشید کرتے ہوئے چنر ماو ہی موسے تھے کہا طلاب جد الی ہوا۔

" ہمارا ارادہ سنر کا ہے۔" مرشد نے فرمایا اور تھیوں سے مرید فاص کی طرف دیکھا جن کے چبرے کا رنگ اس فرمان کے ساتھ بی بیلا ہو کیا تھا۔

''اگرتم ساتھ چانا جانے ہوتو جل سکتے ہو۔''مرشد نے دوسری سالس بھی کہا حضرت خواجہ میں الدین کے چہرے کا ریک بھال ہو کیا۔اس سے زیادہ خوشی کی بات ادر کیا ہوسکتی حمی پیمرشد کے ساتھ ہم رکا ٹی کاشرف حاصل ہوریا تھا۔

مرشد کومٹر پر جانے کی چندال ضرورت جیں تھی۔ بیسب مجدوم یے کی تربیت کے لیے کیا جار ہاتھا تا کدمرشد کی معیت میں داوستی پر چلنا آجائے۔

مریدگایے مال تھا کہ مرشد نے جس دن ہے ادادہ سنر گاہر کیا تھا زمین پر پاؤل نیس تک دے تھے۔ اس دن کا انتظار بود ہاتھا جس دن سنر پرلکلا جائے گا۔ آخر دودن آگیا۔ حضرت خواجہ حیان کرے سے باہر تشریف لائے تو حضرت خواجہ مین الدین کو اس عالم میں کھڑے دیکھا کہ کندھے پر مرشد کا بہتر دکھا ہے اور مربر آئیشمی کے اوپر تو شدوان دکھا ہے تاکہ جب مرشد کھانا طلب کریں وہ کرم کھانا چی کریں۔ سنر کا آباز ہوا۔ مرشد آگے جی اور مربے جیھے جیھے ان سنر کا آباز ہوا۔ مرشد آگے جی اور مربے جیھے جیھے ان سنر کا آباز ہوا۔ مرشد آگے جی اور مربے جیھے جیھے ان سنر کا آباز ہوا۔ مرشد آگے جی اور مربے جیھے دار اور ان کھا دریا در کھے جی کوتائی نہوں۔

آپ محسوس کرد ہے تھے کہ ایک ایک قدم پر آپ کے دل میں روحانی اختلاب ہر پا ہور ہاہے۔ اس سے پہلے کی سفر میں ایسا حال میں ہوا تھا۔ مرشد اقوال سے لواز رہے ہیں حکایات سنار ہے ہیں علم دمعرفت کا سمندر مؤجزان ہے۔ سفر کیا ہے چلنا چرتا گھتب ہے۔

اس دور کی قالے کا رخ مضافات بنداد کی طرف تھا جہاں انہیں ادش نائی شہر میں پنچنا تھا۔ صفرت منہان ہروئی نے بہا والدین بختیار ادش کی شہر میں پنچنا تھا۔ صفرت منہاں ہروئی کے بہلے ہی بناد یا تھا کہ وہ ادش میں بہا والدین بختیار ادش کی فافقاہ کا فافقاہ کی میں تیام کریں گے۔ چنا نچدادش بختی ہی اس فافقاہ کا درخ کیا۔ معرب بہاء الدین نہایت تیاک ہے لے اور دونوں بزرگ کھنکو میں مشغول ہو گئے ۔ خواج معین الدین کی ایک افظ

سماب ول جم محفوظ کرتے جارے تھے۔ آپ بجھ مکے تھے کریے مب یا جمی جھے تعلیم دینے کے لیے کی جاری جیں۔ انجی اقوال صادق کو انہیں آسندہ عمل زندگی جس بروے کارلانا

اس خانقاہ بیں جب تک قیام رہا ہاتوں کی بھیر گئی ری۔ دولوں ہزرگ اینے اپنے تجربات ایک دومرے کو ساتے رہے۔ مقدود کی تھا کہ ساتھ آنے والا شاکرد الن تجربات کو حفظ کرلے۔

اول كي بعد اللي مزل مرختان في يهال بي كرايك

معجر بل آيام كيا-

" حمین شاہ معلوم نہ ہو۔ ایک دفت وہ تھا جب یک سلوک کے مراحل ملے کرنا ہوااہے مرشد کے ماتھ بدخشال ایا تھا۔ آئ جس مرشد ہوں اور تم بیرے ماتھ آئے ہو۔ جن مقامت سے میں گز دا تھا۔ آئ تمہیں وہاں سے گز اور ہا ہوں۔ چائے سے جرائے ای طرح دوش ہوتے ہیں۔ ہول۔ حضرت حمال جردنی نے قرمایا۔

کی داول بعد بیدداول بزرگ دمش پنچ۔ دمش اور
اس کے مضافات بی براروں کی تعداد بی انبیاء کرام کے
مقدی حرارات ہے۔ لا تعداد اولیا اللہ بہاں آسودہ خواب
سے بس سے بڑھ کر یہ کہ معرب حال برونی کے مرشد
معرب خواجہ شریف زند لی جمی اس فاک بی سورے ہے۔
دمرت خواجہ شریف زند لی جمی اس فاک بی سورے ہے۔
ان یا کیزہ استیوں کی زیارت کے بغیر کیے آگے بڑھ کے

مب سے پہلے معزرت شریف زند فی کے مزاد پر حاضری
دی اور کی دن و ہاں بسر کے ۔ پھر مزادوں کی زیارت کا سلسلہ
طول کڑتا رہا۔ مدت تیام خاصی طویل ہوگی۔ اس تیام نے
آپ کوجن خفا کی مقامات احوال اور در جات ہے کہ اراوہ کم
دیس تھا۔ لیکن کی ہے معرفت اللہ کی کوئی اختا میں۔ ہر پرواز
کے بعد ایک اور پرواز کی تیاری ہوتی ہے۔ مرشد نے اپنے
مرید کے بروں کی طاقت کا انداز ہلکالیا تھا۔

'' مغین الدین ! کل انشاء الندردانه بهوں کے۔'' '' جیبا آپ کا تھم۔''

مثا کی از آن ہوگی۔ دونوں ہزرگ اٹھ کر جانب مہد چل پڑے۔ نماز پڑھ کر تیام گاہ پردائی آئے و حضرت خواجہ معین الدین کے دل میں خیال آیا کہ مرشد نے بہ تو جایا ہی نبیں کہ آگی مزل کون می ہوگی۔ بوچنے کی ہمت تو تھی نبیں راضی بدر شاہوکر چپ ہو گئے۔ آنیس کیا معلوم تھا کہ آئی مزل مب مزاوں کی مزل ہے۔ مرشد نے الن کے لیے کسین

مزل کا انتخاب کیا ہے اور وہاں سے کیے کیے افعامات ملنے والے ہیں۔ یہ جمیدتو اس وقت کا ہر ہوا جب وہ مرشد کی ہمرائی میں مکہ محرمہ میں واقل ہوئے۔ پورے وجود میں لرزہ طاری تھا۔ یہ مرشد مجھے کس امتحان گاہ میں لے آئے۔ ہات اب مجھ میں آئی۔ ان مراحل ہے کزار نے کا مقدد تل یہ تھا کہ یہاں تک لا نامقعود تھا۔

بہ فانڈ کو بھی داخل ہوئے تو ہیت وجلال ہے قدم او کھڑا دے تھے۔ مرشد نے سماراد بے کے لیے آپ کا ہاتھ کاڑا اور فانڈ کھیے کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہوگئے۔ اپنے رب کی مناجات کی اور عرض کیا۔

"اے ہارلہ! معین الدین میرا مرید ہے۔ اس کو تیرے بیارے مبیب تلفہ کا تیش پہنچایا ہے تو اے لول فریا۔"

ابھی ہے د ماختم نہیں ہوئی تھی کہ عمرا آئی 'ہم نے معین الدین کو تول کیا۔"

من و معین الدین! الله جارک و تعالی کی اس قبولیت م مبارک دور! مرشونے فرمایا۔

" حضوراً بيات كي نظر و دعا كالين ب وكرند مرى كيا حيثيت بيا"

تبولیت کا تھم اپنے کالوں ہے کن لیا تفا۔ خوشی ہے دل
جموم ریا تفا۔ اتی ہوئی خوش خبری سننے کے بعد دنیا بی دل کس
کا لگ سکتا ہے۔ دنیا اتی حقیر نظر آئے گئی کہ مرشد کی خدمت
ادرانلہ کی عبادت کے سواکس کام بی جی بی تبیی لگ تفا۔ دن
کوردز ورکھنے شب کو عبادت کرتے۔ بی اس شہر کا استقبال
تفا۔ ریا طب دمجام ہ جیب تھا۔ سات روز کے بعدروٹی کے
کناروں ہے وجام ہ جیب تھا۔ سات روز کے بعدروٹی کے
کناروں ہے ہیں کی مقدار یا بھی شقال ہے زیادہ نہ ہوتی الی جمد مجد بوند کے
یاتی جی بھوکر افظار کرتے۔ نباس بر مجد مجد بوند کے
یاتی جی بھوکر افظار کرتے۔ نباس بر مجد مجد بوند کے

ای عالم بی دن پر دن گزرتے گئے۔ پور مے بعد انتہ تعالی کے بوب اللہ اللہ تعالی کے بوب اللہ کے کی استان کے شہر مدینہ متورہ کا رخ کیا۔ مقام ادب تھا۔ اولیائے کرام بہاں ادب ہے اولیا مائس نیل لیے۔ امام مالک بہاں کے گلی کو چوں کے کنارے کنارے کنارے نیے یا والی بہاں کے گلی کو چوں کے کنارے کنارے بیارک نیے یا والی جاتے ہے جال ہر دو دمتر بڑاد ما تکدمان کے لیے حاضر برنہ آ جائے۔ جہال ہر دو دمتام پر جے جلے جارے بدن کا نب رہا تھا۔ ہر بر رقدم برصلو ہ وسمان م پر جے جلے جارے تھے۔ یہ دولوں کا ایک عالم تھا۔ دورے سبر گندنظم آیا تو آ تھوں ہے آ نسوروال کا ایک عالم تھا۔ دورے سبر گندنظم آیا تو آ تھوں ہے آ نسوروال

ہو گئے۔ دل دھڑ کنا بھول گیا۔ پاؤں رکھے تھے کہیں پاؤں گئے۔ دل دھڑ کنا بھول گیا۔ پاؤں رکھتے تھے کہیں پاؤں کے اندر داخل ہوئے ہوئی کے اندر داخل ہوئے تو سیدھے ددخة اقدس کی طرف کئے سرخود بخو د جمک گیا۔ ہاتھ ادب ہے بندھ کھے۔ الی بارگاہ میں تھے کے لیے کا رکھاں میں تھے کہ لیے کا انداز ہیں تھے کہ لیے کا انداز کی جہت بیل تھی۔ کہ لیے کشالی کی جہت بیل تھی۔

. المعنى الدين إبار كاور سالت مآب عن تذرانه مقيدت

ادرملو ودماام كابرية يش كرو-"

حفرت خواجه معین الدين كو جيد موش آسميان العلاق

ال عاجز اندسلام ك الفاظ عمل موت من كدروفية الله المثاري المارك ك اعمد المدارة الى "وليكم السلام يا تطب المثاري توجي "

"البن تمادا كام بن كيا-"مرشدنا حفرت عان مردني

تے میادک باددی۔

خواجہ مغین الدین کی آنکھوں سے سل ایک دوال تھا۔

منایات دکرم کی بارش ہوری تھی۔ مطابق مطابق درمت کے

درواز سے کہلے ہوئے تھے۔ اتحالی کہ ایک دن شل مثنین

مکا تھا۔ ایک دن کیا حرفظر بھی کم تھی۔ بی جابتا تھاکہ بہر مختمر

میں بیت جائے۔ کین دیے والے نے بھی کمال کیا۔ ایک

مغی میں مب بھی بنش دیا مشارع ترویخ کی مندمطافر مادی۔

مبر کنبر اسبری جانیوں سے الگ ہونے کا خیال آتا تھاتو

دور بناوت پر آل جاتی تھی۔ چند ہم ای حالت میں گزو

کے ۔ ہرکسی ذات شفقت آمیز نے دلیم منظر ب برسی کا باتھ

رکھ دیا۔ مبر آگیا مرشد کے قدم اٹھ بچھے تے ۔ ابھی کوئی

استحان اور باتی تھا۔ چئم نم کے ساتھ دفصت کی اجازے طلب

کا۔ سنری جال تھا۔ چئم نم کے ساتھ دفصت کی اجازے طلب

کا۔ سنری جال تھا۔ چئم نم کے ساتھ دفصت کی اجازے طلب

کا۔ سنری جال کو ہوسد دیا اور مرشد کی معیت میں مہر نہوی

اب ان کے مرشد انیں جس امتحان سے گزارہ پا جے
خے اس سے بڑا امتحان اور کوئی نیں۔ وہ مرشد کے بستر کو
کندھے پراٹھائے اور سر پراٹیٹھی رکھے منزل سے نا آشاء
نظری جمکائے بلے جارے تھے۔ جلتے جلتے مغرب کا وقت
ہوگیا دور تک ویراند تھا کوئی جسی نہ کوئی ممجد مرشد کی امامت
میں امنوں نے ای ویرائے میں ٹماز عشا اوا کے چودھوی کا جائد ان پاکیزہ استیوں کا مشاہرہ کرنے کے لیے ای

مبع ممودار ہوئی۔ مائد نے اپی سلطنت سورج کے حوالے کا قرف روانہ ہوگئے ، کی حوالے کا قرف روانہ ہوگئے ، کی دون کے بود مرشد نے اس واستے پرقدم دی جو

سیستان کو جاتا تھا۔ ای صوبے کے ایک جموئے سے تھیے ہیں . حضرت خواجہ معین الدین کی ولادت ہو کی تھی۔ بہن بھائی ای مرز مین پرآباد شے۔ بھپن میں گزراتھا۔ بھپن کے ساتھی ابھی تک یہاں آباد ہون گے۔

و الكر نسين تماجس كي تكن بش ان كا بجن كميلا تمار مال جيسي استي بحق مين ولن تحق اليك أيك ذري بش ياودل

کارین بسیراتھا۔

مرشد نے جان اوج کراس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ دیکھا ہے تھا کہ عارض وطن کے لیے دل تر پاہیا اسلی دخن پرنگا درائی ہے۔ اللہ تعالی کی محبت نے سب محبول کودل سے توج کر مجینک دیا ہے یا بیس۔ دنیا کی محبت دل جس کھر کئے ہوئے ہے یا ہر طرف سے بے نیال ہوکر 'ایک' محبت نے دل جس کھر بتالیا ہے۔ اپنی ہر خواہش کو اللہ کے ہاتھ فرد خت کر دیا ہے یا منالیا ہے۔ اپنی ہر خواہش کو اللہ کے ہاتھ فرد خت کر دیا ہے یا

ایک جگدارے الے می مرشد باد باد مر بدی طرف
د کچر لیتے تھے کہ چبرے کا رنگ وی ہے بابدل کیا ؟ کسی مجت
فرکی جلوہ کری تیس کی۔ کسی یاد نے دل کے دردازے بر
دستک جیس دی۔ ماضی کا کوئی تنش اجر کر نمایاں نہ ہوا۔ تواجہ
معین الدین اس طرح معلمتن جیٹے تھے جسے کی اجہنی بستی
میں تیام پر بر ہوں۔ مرشد نے جب یہ حال تما شاکیا تو تربیت
کی تحیل کا بیتین آئیا۔

ودمعين الدين ا"

"بامرشد"

"مبلواب يطته بين-"

خواجہ معین آلد بن نے مرشد کا بستر کندھے ہر دکھا۔ جیٹھی سر پردھری اورنقش قدم کی چروی میں قدم بر ماد ہے۔ یہ ہو چمنا خلاف ادب تھا کہ اب اوادہ کدھرکا ہے۔

جب مرشد نے بغداد کے رائے پر قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ والی تر بیب ہے میں والی آٹھ ممال مسلسل سفر جی رہے کے بعد موری تی تی اور عقیدت مندول کی آٹھ ممال مسلسل سفر جی رہے کے بعد موری تی تی اور عقیدت مندول کی آٹھیں راہ تک رہ تھی ۔ جیسے عل والی کا غلفلہ بائد ہوا زیادت و ملا تات کرنے والوں کا بجوم ہو گیا۔ سب خاموش مودب جیسی تھے کے سفر کے حالات سے مودب جی تھے کے سفر کے حالات سے آگای ہوئیکن ہولیا خلاف اوب تھا جب تک کہ حضرت حیان ہرونی از خودان واڑول کو آٹھارند قرما تیں۔

معترت حان ہرونی نے داوں کے موالوں کو بڑھ کر جواب کے لیے لی کشائی کی دمعین الدین اللہ تعالی کا مقبول

ئى كريم الله كاستدياند بادرام الى كامريدى برفر كرت بى -"

اس مرید کا کیا کہنا جس پرخود مرشد فخر کرے۔ حاضرین نے دشک آمیز نظروں سے خواجہ مین الدین کی طرف دیکھا۔ کئی آئیس ایک ساتھ آپ کی بزرگی کا جائزہ لینے کے لیے اضیں ۔خواجہ جرکی سرجھ کا ہے اوب سے دوز الوجیتے تھے۔ انجی کلمات تحسین اور مہارک باد کا شور کم جی ہوا تھا کہ معرت خواجہ مثال ہرونی کی آواز الجری ''ہم کھو ہو ہے کے لیے محکف ہوتا جا ہے جیں۔''

آپ نے ایک نظر اپنے جہتے مرید کی طرف و کھا اور فرمایا" تم جاشت کی وقت آجا یا کرونا کرمز پرطم ومعرفت مطا کروں۔" کیر حاضرین سے بڑا طب ہوئے۔

"اگرتم بیں ہے بھی کوئی آنا جا ہے تو دروازے کھلے ہیں البتہ برے محکف ہونے کے بعد میری نیابت کے فرائش معین الدین انجام دیں گے۔"

ہے چیکی مزل کی جس ہے آپ کے مرشد آپ کو گزاد دے ہے۔ دیکھنا تھا کہ وہ ماضرین ہے کیا سلوک دوار کھے جس، مام اوگوں کی وآلیری کس طرح کرتے ہیں، مشکل ہی گھرے افراد کی وست گیری کس طرح کرتے ہیں، جو افعامات تعلیم ہوئے ہیں انہیں کس طرح تعلیم کرتے ہیں۔ سب سے ہن ہرک ہے کہ اس معروفیت کے باوجود ریا ہست و عبادات کا حق کس مدیک اداکرتے ہیں۔

رسد مرشد کا تھم تھا کہ تم (حضرت فواد معین الدین) باشت کے دنت آ جایا کرو۔ ووسرے حاضرین کو بھی بھی تھا۔ جب باشت کا دنت ہوتا آپ اپ مرشد کے باس تشریف لے جاتے۔ اور لوگ بھی آ جاتے تھے۔ جب سب تی ہوجاتے تو حضرت معین الدین کر دنت کے معرفت کے اس کھا کی فریاتے اور علم ومعرفت کے موق لائے اس کھا کی فریاتے اور علم ومعرفت کے موق لائے گئے۔ ان محافل کا انتظام وراسل حضرت خواجہ معین الدین کی تربیت کے لیے می کیا میا تھا۔ مرشد محکف

ہو کر بھی مرید سے خاص جیں تھے۔ اٹھائیں مجالس منعقد ہو چکی تھیں کہ ایک محفل کے انعقام

م حطرت عنان ہرونی نے خواجہ معین الدین کو خاطب کر تے موئے فر مایا۔

"ا معین الدین الد

یہاں تک پنج کر آپ خاموش ہو گئے اور آنکھیں بند کرلیں۔ پھر آنکھیں کھولیں اور مصاجو پاس پڑا تھا۔ اٹھا کر حطرت خواجہ منیمن الدین کو مطافر مایا۔ اس کے بعد خرقہ اور لکڑی کی یابیش ( کھڑاوی) اور ایک مصنی مرحمت فرمایا۔

" بہتمام چرس ہارے پروں کی بادگاہی جو رسول اختلاف ہے ہم تک چی ہیں۔ہم نے تھے دی مناسب ہے کرمیما ہم نے ان چروں کورکھا ویا ہی تو بھی رکھا ورجی مخص کو قوم دخدا معلوم کرے اسے دے دے۔"

جب برفر ما کی تو حضرت خواجہ معین الدین سے بغل میر ہوکر فر مایا ' تھے خدا کو سونیا۔' ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین کی آتھوں ہے آ نسوؤں کی جنری لگ گی۔ آپ بھو کے کہ مرشد ہے جدائی کا دخت تریب آگیا ہے۔ تمام ہیر ہمائی جواس دخت موجود تھے اٹھ اٹھ کرآپ ہے مصافحہ کرد ہے تھے مباد کہادہ ہے دے تھے۔ آپ کا برمال کہ دل پر قابر یا نامشکل تھا۔ مرشد کے ساتھ کر ادا ہواد دخت یا دآ رہا تھا۔ ٹورائی مفلوں کی یا دا رہی تھی۔ کیا خبر مرشد ہے زیم کی بیں دو بارہ ملا قات ہوئی بھی ہے ایس۔

آرز و بجو بھی ہومرشدگی بات ٹال بھی جیس جاسی تھی۔ مرشد سے معائقہ کیا 'قدم بری کا شرف حاصل کیا اور بغداد سے روانہ ہوگئے۔ حضرت شخ اوحد الدین کر مانی اور چند دومرے افراد بھی آپ کے ہمراہ ہو گئے۔

معرفت كى جودولت نعيب بوكى فى اس كا فالله كعب من ما صربه كر شكر بهى بيالا تا تفاراور قابت قدى كے ليے دوا بھى فر مائى فى رسم كر اور ۔ سبيل فر مائى فى رسم كر اور ۔ سبيل حضرت فقلب الدين اور آپ كے مربع ہوئے ۔ چير اور افراد كى آپ كے مربع ہوئے ۔ چير اور افراد كى آپ كے مربع ہوئے ۔ چير اور افراد كى آپ كے مربع ہوئے ۔ چير اور افراد كى آپ كے مربع ہوئے ۔ چير اور افراد كى اور تك فقر كود كي كر آپ كے ہمراہ ہوگئے ۔ تمي جائيس افراد كا بير قاظر حرم كى داہ ير كا حران ہوگيا ۔

" اے اللہ! تیراشکر بجالاتا ہوں کہ تو نے جھے اسپے مغیول بندوں جس شار کیا 'جھے تو نیق دے کہ جس تیری کلوق کی

خدمت در ہنمائی بیس مرکزم عمل رہوں۔ جھے سے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کوئی دقیقہ فر دکڑ اشت نہ ہو۔''

کہ محرمہ بینچے تی ہے کمات آپ کے ہونؤں پر جاری ہو گئے۔ طواف کہ کرتے اور مبادت میں مشخول ہوتے تو اس کے سواکو کی و عاہونؤں پرندآ کی۔ آخرا کی۔ دوز سننے والے نے بیرمداس کی۔ کہنے والا کہدر ہاتھا۔

" "ا معین الدین ایم تھ ہے فوش میں کھے بخش دیا ما تک کیا ما تکا ہے تا کہ مطا کردن ۔"

بے شختے ہی مرنیازز جن پردکادیااور بھد جرداکساو برض کیا''بارالہ امعین الدین کے مریدان سلسلہ کو بخش دے۔'' آواز آئی''اے معین الدین! تو ہماری ملک ہے' جو تیرے مرید اور تیرے سلسلے میں تاتیامت مرید ہوں مے ادیں بخش ووں گا۔''

الی داوں ج کا موسم آگیا۔ بہارآگی۔ برطرف سفید احراموں کے بھول کل سے ،آپ نے بھی بیفر بیندانہام دیا

اورمد يدم موره كي المرف رواند و طحد

مکه کرمه بی آگردوب و جایل تفاقه بهان مجتی هیں۔ زی بی زی شفقت بی شفقت تی ابر سور متیں بری تھیں۔ روض پاک بر ماضری دی محدستہ سلام نزر کیااور پر مجر تیا بی محکف ہوگردیا ضت دمیادت بی محفول ہو گئے۔

دصال ك شب دردز طوط موت بط محد جد ماه كزر مح الك دات بحدد م آرام كى فرض ب لي تح كدنيد آكئ كين مقدر بيدار موكيا فواب من د كمها كدر مت للعالمين تشريف لائ جي ادرفر ماد ب جن -

" " اے معین الدین ہے معین دین ہو حبیل ہندوستان

کاولا ہے دی جائی ہے۔ اجمیر کوانیا مشقر بناؤ۔"

آکو کھلی تو حضور اکرم کی تشریف آوری کی فوقی جس آنسو
رخساروں کا وضوکر نے گئے۔ چر خواب کا خیال آیا تو اجھیں
جس پڑ گئے۔ اجمیر کا تو نام تی جس نے پہلی بارسنا ہے۔ یہ کہاں
ہے کس طرف ہے۔ جس وہاں تک پہنچوں گا کیے۔ سوچے
سوچے چر خنودگی آگی۔ وربار چر بج کیا۔ عالم خواب جس

خواب سے بیدار ہوئے تو ردمنا اقدی پر ماضری دی ادر پھرائے احباب کے ہمراہ بغداد کی طرف جل پڑے تا کہ اس کا میائی سے مرشد کو ہا خبر کر سکیس ادر ان سے اجازت لے کر ہند دمتان کا تصد کریں۔

प्रशंभ

اجمیر کے گفرستان شی داما رتھوی دارج کے گل شی

بہت ہے جو کی مرجوڑے جینے ہے۔ ایکے چروں پر تثویش اور پر بیٹانی کے آ جار تمایاں ہے۔ کی ایک کے ماتھ پہنے ہے اور پر بیٹانی کے آ جار تمایاں ہے۔ کی ایک کے ماتھ پہنے ہے محروف ہے۔ ایک ذائح بناتے اسے فور ہے ویکی خراف کی بناتے اسے فور ہے ویکھتے 'پھر ایک درسرے کی طرف ویکھتے 'اکھوں آ کھوں جی بجر ہاتی موالی موالی میں بجر ہاتی موالی مو

"رانی ال اخراجی جی ہے۔ ابھی روشی ہے گرجلدی اند جرائی مائے گا۔"ایک جوی نے صد کر کہا۔ "کیا مطلب ہے تہارا کس اند چرے کی ہات کر رہے او میرے بینے کی حکومت دہل سے پٹیالہ تک میں ہو کی ہے اس کی تعمین جی اند چراکیا ا"

و كيا كتيم بين مناري؟ "راج ما تاني تك أكر يوجمار

"رانی ال احتار کے جی کتے ہیں۔" "مانب مانب بناؤکر کیا کتے ہیں تارے۔"

"ایک مخص فیردلی سے آئے گا ادر آپ کے سپوت برتموی رائ کی سلطنت بریاد کردے گا۔"

" بی تم سب کو ہاتھی کے پاؤں کے ڈلوادوں کی۔ کیا کواس کرتے ہو۔ کس میں صب ہے جو پرتھوی دان کو بھا وکھائے۔" رانی ہاں ضصے ہے تن کر کھڑی ہوگئی۔

لنام نجوی قرقر کانپ دے جے آخر ایک نے ہمت کر کے کہا'' ستارے تو میں کہتے ہیں۔ کی مرتبہ صاب لگا کر دیکھ لاا۔''

" آنے والا کوئی ہاوشاہ ہے؟" رانی مال کی آواز میں کلاست تمایا ل تھی۔

" دوکوئی دردیش ہوگا جس کے ساتھ چھرلوگ ادر می مول کے۔"

" حماب كاب لكاكراس كے بادے على جمعے بحدادر

" بہم مہلے ق مب حماب کماب لگا بھے ہیں۔اس کے طلے کے بارے میں جات کماب لگا بھے ہیں۔اس کے جرے م طلے کے بارے میں جاتاری ہوئی ہے۔اس کے چرے م داڑھی ہوگی۔ چوڑی چیٹائی ہوگی شانے چوڑے ہوں گے۔ آگھوں میں چک ہوگی۔ ہوتؤں مرسکان قد لم اموگا۔ بہت و با جال ہوگا۔"

" كاس ما كوال حاسك بياس كاكوني أماية ب

" ہم یوجا یات کرلیں سے پر تورا جا کے ہما کول میں یمی لکھا ہے۔ کل کو ستارے اپنا کمریدل لیں تو الگ بات

اس کے بعد ہو جمنے کے لیے محصیل رو کیا تھا۔ بوی ایک ایک کر کے دفصت موسے اور داج مال کمری سوچ ش ودب تی برجومی اگر تھیک کہتے ہیں تو اب کیا ہوگا۔ برتموی کے

ال دحمن سے کیے نجات یا فی جائے۔

ر موک راج اجمیرے باہر کیا ہوا تھا اور دوا کیا کی تیج ر نیں چینے عن تھی۔ ہے کہ نے کا انظار کرنے گی۔ یہ انظار طول کڑ کیا تواہے ہول المنے لکے۔ کمیں اسکا نے سے میلے ى اس كا وحمن يبال نديني جائے - ايك ايك دن كا كزرة ودبحر موكبا كميانا بيناجموث كيامين كامبت است مجود كرداى فحى كدد واس كافر من ملي رب-

ایک دن راج کل میں شور مار مرتموی راج سز ہے والبس أحميا تعارراني مال في فوراً الصيبيّام جموايا اوروه وورا جلاآیا۔ ایک سرے کرے جی تبدیل تیں کے تھے کہ ال كرسام المنافق كمار مال كالمبلايا مواجره وكيكر فكرمند موكيا

"ال يركيا مال بناركما ي

" این کی متحول فرے بیا۔ ان ال نے کہا اور پر فجوموں نے جو پیش کوئیاں کی میں رحموی داج کو تفصیل سے بنادیں بات البي تحي كدوه بحي فكرمند بوكمياليكن الي تحبرا بهث راني مال ر کا ہر کرنائیں ماہتا تھا اس نے اسے اضطراب کو جمیاتے موے مال كوسى وى۔

"ال يريدني ك كونى بات ميس المي سب انظام

راجا کی دنوں تک اس معیبت سے خشنے کی تر کیسی موجمار با- درباد کے مقل مندول سے مشور سے کرنار ہا۔ آخر کاروہ ای نتیج پر مہنیا کہ جومیوں کے بتائے علیے کے مطابق تصور بنائي جائے اور اے مختلف شمروں من جسال كرويا جائے۔اس کے عم کے مطابق اس ملے کا تصور یں جگہ مگداگا دی گئیں۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کر دیا کہ بیٹھی ہشرد دھرم كادتمن بالبذاال شكل كاآدى سنركرتا موايايا جائے تواس لل كرديا جائ - يكام اى في مرف شريول يرميل مپوڈ ا بلکہ مختلف تصبات ہیں اینے ملازم بھی متعین کردیے جو ادهرادم موم ہر کراس ملے کا دی کو تائی کرنے کیے۔

تمام إنظامات حسب ينشا ووكئ تنعيه واجامطمئن تجي ہو کیا تمانسیکن ایک میانس می جوائی ہوئی می راطمینان کے

بادجود وہ ہے محکن رہنے لگا۔ جب زیادہ پر بیٹان موجاتا تو نچومیوں کو بلالیتا۔ نجومی ہر مرتبہ وہی جواب دیے۔ را جا کے سایل جرحمرمسجدون ادر خانقا مول می اس مسلمان مسافر کو -2-1/2293

معرت فواجمعن الدين تيزي سے بغداد كي طرف جارے تھے۔آپ کے سامی اس جلد ہاڑی ہے جران مور ہے ہے۔ ایس عجلیت ان کے مزاج کا حصہ بیل می کیکن اب مجمد بات بن الرحمي - وه جلد از جلد مرشد كي خدمت بن يختي كرييه خوتخرى سائے كے ليے بي جمن او كے تھے۔

قد موں نے بغداد کی زمین بکڑی۔انہوں نے ساتھیوں کو خیر باد کہا اور فود معترت عیّان جرو ٹی کی خدمت مالیہ جس ماضر ہوئے۔ قدم ہوی کے بعد مرشد کواس خواب ہے آ گاہ کیا جوانبول نے مدیند مورہ شی ما خطر کیا تھا۔ مرشد نے ساعت فرما باتو فرش موے۔

" ان اللاف ومنايات كانتاها بي كدز كوة وو" مرشد نے قدر ہے سکوت کے بعد فر مایا۔

معرت خواجه تطب الدين بختيار ادثي جواس وتت موجود منے معرب خواجمعین الدین نے البیس سے سے لگایا ہے شار انعامات ہے نواز ااور بیعت وخلانت ہے شرف کیا۔ یمی ال کاز کوچ کی۔

حضرت خواجه عنان مروني اكثر كوشر جهاكي عن الله تعالى کی مبادت وذکر میں مشغول رہے تھے۔ اب خواجہ معین الدين تشريف كائے تو انبول في اين بهت عام آب كيروكردي \_ أكركوكي حلقة ارادت بي شال مون کی ووخواست کرتا تو خدران بدلب ارشاد فرمات ادمعین الدين كے ياس جاؤ۔" متعمد بيتھا كدمريدين ميں اضاف موجائے اور مندوستان جائے سے پہلے ال کا اعماد بمال

ال اجازت كالمناتها كدلوك دورونزديك بع جاضر خدمت او في يكداوروست في يرمت يربيت كرفي لكد عام لوگ بھی و تھیری و رہنمائی کے لیے ان کے یاس آئے کے۔ بغداد میں ہرطرف ان کی جلالت وعظمت کے ج ہے

ا يك روز معرت خواجه معين الدين البيع بعض مريدول ادر پیر بھائیوں کے ساتھ کمی جگہ تشریف فر یا تھے اور ذکر انبیا عليد السلام كامور بإنفاك بإره جوده سال كالكاركا باتحاض بالد لے كر ادم سے كر دا۔مب يز دكون كى تظراس يريوى۔

معرت خواد معین الدین نے فر مایا۔" بیاڑ کا جب تک دیلی کا بادشاہ نہ ہوگا القدارے دنیا ہے نیس اٹھائے گا۔"

بےلڑ کا حم الدین انتش تھا جودائعی دیل کا بادشاہ بنا۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ شے جن کی اللہ نے لاج رکھی یا اس کی قسمت تھی جے خواجہ حین الدین نے پڑے الیا تھا۔

حفرت خواجہ میں الدین کے مریدوں علی اضافہ ہوتا جار ہا تھا۔ اس کے ساتھ بی فربان رسول کے مطابق اجمیر جاکر آپ کو اسلام کارچم بلند کرنا تھا فہذاوہ جائے ہے کہ جلد سے جلد یہاں کے مریدین و معتقدین کی تربیت ہوجائے۔ اس کے لیے انہوں نے مجالس کا انعقاد کیا۔ وقا وقا تریق مجالس منعقد ہونے لکیں جن میں مختقہ موضوعات پرآپ کنشکو

اس م کی میار و مجالس منعقد موئی تھیں کہ آپ نے اجمیر
کی طرف روانہ ہوئے کا اعلان کر دیا۔ معرت تطب الدین
ختیار اوٹی تو خر آپ کے قدموں سے جدا ہوتے می نہیں
سے انہیں تو شرف ہمر کالی سے شرف ہونا می تھا۔ اس کے
علاوہ مجی کی مریدوں نے اڈن ہمر کائی طلب کیا۔ آخر ان
یا کیز ونفوس کی تعداد میالیس تک بینی گئی۔

جب یہ جمونا سا کاروال چلنے لگا تو حضرت خوادہ منان ہروٹی کے مطاکر دہ تمرکات خواجہ بختیار اوٹی کے سرمبارک پر تھے۔ میرکا روال حضرت خواجہ معین الدین نے قرآن پاک کو اپنے سنے سے لگایا ہوا تھا۔ مختف لوگوں نے مختف سامان مرول اور کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت منان

ہرو لی تشریف کے آئے۔ "معین الدین ! ہم حمہیں الوداع کئے کے لیے آئے ہیں شاید مجر محل ملا قامت شہو۔"

ان الفاظ میں اٹی تا ٹیر تھی کہ پورا ماحول سو کوار ہو گیا۔ کوئی آنکی اٹی تیس تی جس میں آ نسونہ ہوں۔ برسوں کا ساتھ چھوٹ رہا تھا۔ لیتین تھا کہ اب ملاقات نہ ہوگی۔اب والہی کا کوئی سوال بی نیس تھا۔

گرے نظے ہیں آنبوؤل کی طرح
والی کا کوئی سوال جہیں
حضرت علی ہروٹی الوداع کہنے کے لئے قافلے کے
ساتھ ساتھ چلئے نگے سب فاموش سر جمکائے جل دے تھے۔
جب قافلہ اس دائے پر جہنی جو ہزوار کی افر ف جاتا تھا تو آپ
دک گئے۔ سب کے لیے ہارگا و رب العزت جمل د عافر مائی
اوروا ایس لوٹ گئے۔ حضرت خواجہ میں الدین حزم کر مرشد کو
د کھتے دے اور پھر ہزداد کی افر ف چل ہؤے۔

قاقلہ مزاول پر مزلی طے کہ اوا چاا جارہا تھا۔ رہبر کاروال نے ویرانوں اور جنگوں کے بچائے ایسے رائے کا اختاب کیا جو بہتیوں تعبوں اور باغون سے ہوکر گزرتا تھا۔ کونکہ یہ سفرریا ضت اور مجامدے کے لیے بیس تھا تنقین وواعظ کے لیے تھا۔ وہ ہاغوں اور شہروں بی ڈیرے ڈالتے تاکہ مخلوق خدا جی انعابات تقیم کریں۔ جس طرف سے گزری مسلمانوں کوسیدھی راہ دکھا کیں۔ دشرو جوایت کے جراغ روش کریں علم و محکمت کے موتی تجاور کریں۔

مے فاقلہ جب كى البتى ہے كر رہا و كھنے والوں كے تعب الك جاتے۔ ان لوكوں كو و كھنے كى سعادت عاصل كرنے جو كمر بار عرب والوں كو چو كر ديار كفر وشرك جن اللہ كئ و ين كار جم بلند كرنے جا دي تھے۔ حضرت خواجہ معين الدين ان جمع ہونے والے لوكوں ہے خطاب كرتے استقبال كرنے والوں پر نفيحتوں كے پھول نجماور كرتے اور آئے كر يوں جاتے۔ سيكروں داوں جم بار كے جرائے جا ديے الجم بخر ورائ والوں كو جا ديے الجم بخر ورائ والوں كو جا ديے الحق اللہ كار ہے اللہ الدين داوں كو جرائے جا ديے الحق بخر

یہاں تیام کرنے کی ایک دور یہ می تھی کہ آگے ہو ہے

ہے پہلے وہ اجمیر کے بارے جی تفصیل معلومات عاصل کرنا
عاصل کرنا
عاصل کے علاوہ بندی ڈبان می سیکسنا چاہجے تھے۔
ان کہ یہاں کے لوگوں ہے ابلاغ سمکن ہوسکے ممان ادلیا کی
مرزین ہے ۔ لا تعداد حزادات تدم قدم پرجلوہ افردز جیں۔
آگے بوجے ہے ہے ان حزادات بر عاضری اور فیون و برکات کا حصول بھی ضرودی تھا۔

آپ کو ملکان میں قیام کے ہوئے دوڑ حالی او کا عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک ون جینے جینے اپنے مامول معزت عبدالقادر جیلائی کا وہ نقرہ یاد آگیا جو انہوں نے ایک ون آپ سے فربایا تھا۔

" المحقق الدين إبندك مرصد برايك شرجيما باس \_\_ الى المرجيما الى المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية الم

بعد میں اس تقرے کی وضاحت بھی فریادی تھی۔ ان کی مراد معرت علی بن حال واتا سمنج بخش جو برگ ہے تھی جن کا حزار لا مور میں تھا۔

حضرت داتا سي بخرائو نيل بيل بيرا بور الم كافتى المجان المحارة المحارة

معرف خواجمعین الدین اسیدم بدول پراجمیرروائی کا اراد و طاہر کر بچے تنے کدا جا تک یا تقره یادا کیا" ہندی سرحد پرایک شرجینا ہے اس سے ڈرنا۔"

آپ نے اجمیر جانے کے بجائے اپنے مریدوں کے جراء الدی پر پینی گئے۔ فاتحہ مراہ الدی پر پینی گئے۔ فاتحہ کے الحد اللہ کے مواد الدی پر پینی گئے۔ فاتحہ کے لیے ہاتھ اللہ کے کائی دریک کیا جبر کیا بھی مانگنے دیے۔ اس شرکو منائے بغیر آگے پوسمنا ممکن جبیں تھا۔ معزمت دانا کی بخش کے پاؤں کی جانب ایک جمرہ مبارک سا بنالیا اور مبادت میں مشغول ہو گئے۔ لماز نجر کے بعد قرآن مالک کی خلاوت المراض ہے۔ مالک کی خلاوت المراض ہے۔

بنالیا اور مباوت عی مشنول ہو گئے۔ آناز تخر کے بعد قرآن

پاک کی طاوت اس فن سے فرات کدورود ہوار جموم المحق۔
ای حال جن آخد ہو او کزر کے قبر مبادک سے کوئی آواز نہ
آئی کوئی نشانی الی کا بریس ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہوکہ حاضری تول ہوئی ہے۔ آپ حالیس دوز کے لیے جلے جس حاضری تول ہوئی ہے۔ آپ حالیس دوز کے لیے جلے جس مین کئے۔ جب چلہ ہورا ہوگیا تو عزاد باک کی طرف متوجہ ہوئے۔

میں۔ ''اے داتا انظر کرم فریا گئی۔'' آپ بار بار میں کہتے تھے لیکن کوئی جواب شدا تھا۔ اس خیال نے پر بیٹان کر دیا کہ شاید حاضری قبول نہیں ہوئی۔ اس خیال کے آنے کی در بھی کہ آٹھوں ہے آنسو بہنے گئے۔ اچا تک آپ پر کیفیت طاری ہوئی۔ آواز آئی۔

''معین الدین!'' ''تی حشور''

" \*\* ₹ × 11 Ux "

" بجھے خیال آیا تھا کہ شاید ماضری تبول نیس ہوئی۔"
" ماضری تبول کی۔ میں تو اس لیے جواب نیس و جا تھا کہ تمہارا قرآن بڑھنا مجھے ہے حد پہند ہے۔ آج ہے ہے

يمترالولي جو"

آپ نے ہندگ مرحد پر ہیٹے ہوئے شرکومنالیا تھا۔
ایسے آ ہوئے دم خوردہ کی دحشت کھونی مشکل تھی
سمر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے اس کو رام کیا
حضرت خواجہ مین الدین نے ایک ماہ حرید لا ہور جی
کر ارا۔ اس دوران وہ اجمیر کے متعلق قبریں جن کرتے
رہے۔ اس دوران آپ کو مطوم ہواکہ پر تعوی راج کے طاذم
سیای مسلمان مسافروں کی تلاش جی جی ۔ فیوری راج کی جی کرتے
کوئی کی روش جی وہ ایسے دروایش کوڈ حوثہ نے بجررہ ہیں
جو پر تعوی راج کی سلمنت کے فاتے کا سب بنے گا۔ آپ کو
مطوم تھا کہ دہ درو ایش وہ فود ہیں۔ قدم قدم پر ان کی جان کو
خطرہ ہے گین اجبی کی مطوم تھا کہ دہ تا مداد یہ یہ دخفرت
خطرہ ہے گین اجبی کی سلمن می کرد ہے ہیں۔ معمولی سیاق ان کا
خطرہ ہے گین اجبیر کا سفر کرد ہے ہیں۔ معمولی سیاق ان کا
سیر جیس بگا ڈیسٹے ۔ ایس اجبیر کا سفر کرد ہے ہیں۔ معمولی سیاق ان کا

ضروری انظامات کے بعد آپ اینے رفتا کے ہمراہ اجمیر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ خمالہ کے قریب بہتی کر آپ نے پہلا پڑاؤ کیا۔ دیرانے جمل آگ روشن ہوگی۔ خیم لگا دیئے گئے۔ عمادت دریا ضت جمل دات بسر ہوگی۔

را جا کے جاسوں جنگوں وہ الوں میں جما تھے گرد ہے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا تو مسلمالوں کا بھیں بدانا اور چہروں رحقیدت کی مرحمالوں کا بھیں بدانا اور چروں رحقیدت کی مرحمالیاں جائے آپ کی خدمت میں بنگا کے ۔ یہ کی بادشاہ کا در بارتو تھانہیں کہ جمان بین ہوئی۔ آپ کے مرحدوں نے مہی سمجما کہ علاقے کے مقیدت مندمسلمان ہیں معترت کی قدم ہوئے ہیں۔ باتھوں باتھ خواجہ معین الدین کی خدمت میں پہنچا دیا۔ جب ان جاسوسوں نے آپ کو دیکھا اور قرائم کر دہ تصویر ہے مایا تو جب ان جہاں لیا کہ بی وہ درویش ہے جس کے بارے میں جربوں ہے جہا کہ جن وہ درویش ہے جس کے بارے میں جو بول

"معترت ہماری تھیجت کے لیے میکھ ارشاد قرمائے۔"ان لوکول نے کہا۔

معاشر تی زندگی کا نقشہ تعین الدین نے پہلے ہدوستان کی معاشر تی زندگی کا نقشہ تعینیا۔ بھر بہ حیثیت مسلمان البیں ال کی ذری کا نقشہ تعینیا۔ بھر بہ حیثیت مسلمان البیل ال کی تلقین ذری ہے داریاں یاد وال تین ۔ کماب و سنت پر چلنے کی تلقین فرید کی ۔

میدلوگ ہوئے فور ہے سنتے دے بلکہ بعض تو آپ کے ارشادات کو لکھتے بھی دے تا کہ مقیدت کا دمونک بوری طرح ربایا جا سکنے ان ارشادات کوئن کر انہیں کا مل یقین ہوگیا تھا کہ میں دورولیں ہے جس کی البیں طاش ہے۔اب دوآپ کے کس کی ترابیرسوچ دہے تھے۔آخر ان جب ہے ایک نے بڑے اوب کے ماتھ اپنے ساتھوں کی تر جمانی کی۔

" یا صفرت! کرم قربا کیں۔ ہمادے پاک تعمیری تاکد ہم بھی آپ کی برکتوں سے مستفید ہوں۔ ہمادے ہوتے سے اجہامعلوم بیں ہوتا کہ آپ اس دیرائے ہیں قیام قربا ہوں۔" آپ نے مراقبہ کیا۔ور بارِ دسمالت سے بشارت ہوگی "ان لوگوں کی نبت بر ہے دفا فریب کرنا جا ہے ہیں تغمرنا مناسب نہیں۔"

المراب نوگول كاشكريه ايم مخلت عن بين دك فين

عظتے "آپ نے ارشادفر مایا۔

" حنور! آپ میں کول این فین سے مروم رکمنا حے جل !"

\* ' ' ہم حبہیں ہر جگہ ہے لیش چہنماتے رہیں گے۔ " آپ نے فریایا اور رفقا کو سفر جاری رکھنے کا حکم دیا۔

تم منے کی درجی کہ ساتھیوں نے آبتا اپنا سامان سروں پر اٹھایا اور تیزی ہے جل دیے۔ آپ کے روحانی رحب و جاال کا اثر تھ کہ وہ لوگ مندد کھتے رہ گئے۔ کمی کورو کئے کی جمت تک ند ہوگی۔ سوج سکے تو اتنا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہاں سے نئے گئے جی تو آگے قابد آ جا تیں گے۔ قائلہ یہاں سے نئے گئے جی تو آگے قابد آ جا تیں گے۔ قائلہ یہاں سے نہاں جمی کوئی آگر تھم رائی تیں تھا۔

شہاب الدین محرقوری نے غزیمی سے آگر نہ صرف ملان پر تبند کرلیا تھا بلکہ داجا پرتھوی راج کے مضبوط قلع بھنڈہ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور اب وہ علاقہ مسلمالوں کے تینے میں تھا۔ شہاب الدین فوری قریمی واہی

چار کمیا تھا۔

راجارِ تموی داج مسلمانوں سے انقام کینے کے لیے ہے تاب تھا۔ دن دات جنگ کی تیار ہوں میں معروف تھا۔ جوام کو ایک ایک بل کی خبر میں لی رہی تھیں۔ جنگ کے خوف ہے ہر طرف افرانغزی میسی ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ میسین الدمین اور آپ کے رفقا ان حالات ہے ہے پروا جنگوں بیا بالوں میں از انہیں دیے 'رکوئ جود کرتے اجمیر جانے کے لیے دہلی کی طرف پڑھ دے تھے۔

و بلی را جا پر تحوی راج کا پایٹر تخت تھا لیکن اس کا مستنگ قیام اجمیر میں رہتا تھا۔ دیلی کفر ستان بنا ہوا تھا۔ یہاں کے ہندو مسلمالوں کا مند دیکھنا گنا ہ بچھتے تھے۔ نماز تو ہڑی بات اذ ان کی آ داز تک انہوں نے نہیں سی تھی۔ ہر طرف کفر و شرک اور بت برتی تھی۔ ایسے شہر میں ایل مفاکا یورا قائلہ لے

كريمينيا موب كودفوت دينا تعاليكن آب بي خوف وخطره بل كي والميز تک چيچ ڪئے۔ اي وقت په خبر د کل تک چيچ کئي که شہاب الدين محرفوري الي لشكر كرساته غزني يدلل جا تعاادر مسيم كمي وقت مندوستان يهي جائے كا \_ الل دالى من سرايمكى مجیل کی۔ کی کوک کا موثر میں تھا۔ اس آباد ما لی نے سب کی مِيالًا حِين لِي اور آپ لِي قائل ذكر فاللَّه كا ما منا كا يغير ویل میں داخل ہو کئے ۔ کسی کو کا تو اس کا ان خبر نہ ہو کی اور آ پ نے این اصحاب مسیت حضرت سی وشید کی سے مقبرے کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ جاروں طرف کفر کا اندھیرا بھیلا ہوا تھا۔ کوئی سوج بھی تبین سک تھا کہ اس اندھیرے بی کوئی مسلمان دین حق کی تعم روش کرنے آپہنیا ہے۔اہل دہلی کے ول إو اس وقت دلم جب نطاعي الله المبرك آوازي مو تجین کفار نے کا لوں میں اٹکیاں فوٹس لیس۔ محدثوگ اس آواز کا کوچ لگائے کے لیے دوڑے ۔کیا دیکھتے ہیں کہ چھ لوگ مغیں با عمرے کمڑے ہیں بھی جمکتے ہیں بھی تجدے ہی جاتے ہیں۔ان کے مانے کوئی بت جیس ہے چربہ مجدوس کو كروب بيرى؟ انبول نے سو مامولع اجماب ان مب كا میں کام تمام کردیا جائے۔اس خیال کا آنا تھا کہ ان برلرزہ طاری ہوگیا ۔قدم جہال تنے دہیں جم کئے۔ ہاتھ اٹنانے کی طاقت ندری۔ عابز ہوکرمب کے مب واپس لیٹ گئے۔ م كروم بعد اذان كي آواز بحر بلند مولى - محولوك تتصان بنجاف كى فرض يحرو إلى ينج -اس مرتب كى دا تعربي آیا، اور جب بار باری مواتو این آک می خود ملنے کے۔ ان خطرنا ك لوكول كوان ك مال يرجمورد يا-

الك دن الك خت دل كافر في المت كرك تيز دها دخير افي بغل من جمها إا اور حضرت خواجه معين الدين كي خدمت عاليه عن الحج كميا - نيت يقى كد كمي طرح بالول عن لكاكراك ب يرحمله كرد عدى المعادي بارگاه تك باريا في كامونع في كيا تواسع يعين اوكيا كدوه الإا اداده يودا كر سك گا-

معفرت خواد معین آلدین کے مومناً ندفراست ہے اس کا ادادہ بھانب لیا مشکرا کراس کی لمرف دیکھا۔

ادجس ارادے ہے آئے عودہ پررا کردے میری گردن حاضرے۔"

جب اس نے بیر مناتو تحر تحر کا پنے لگا۔ بغل سے جنجر نکال کر پھینک دیا اور خود آپ کے لکہ مول پر کر پڑا۔

'''' جھے معان*ے کر*وٹیں۔ایے اللہ کے واسطے جھے معانب میں ''

"المور" آپ نے نہایت شفقت سے قربایا" جاد

مِن نِرْحَهِينِ مواف كيا\_"

" حفرت اب من كهال جادك كار جمية اليد ما تمد اليور"

حضرت خواد نے اس کی خواہش کا احرام کیا۔اے مشرف بداسلام کیا، دوخش اس دعدے کے ساتھ لوٹ کیا کہ دوایے لوگوں میں خاموتی ہے اسلام کی تبلیخ کرتا رے گا اور جب تک حضرت بہال متیم ہیں دوان ہے لیش حاصل کرنے کے لیے آتا رے گا۔

آپ کے خس سلوک اظان کر کیانہ اور انداز میادت
نے الل دبلی کومنا تر کرنا شروع کردیا تھا۔ اجبیت دور ہونے کے
کی کی۔ اب اتنا ہو کیا تھا کہ آپ آز ادانہ شریم کمو سے کے
جے میل ملاپ کے مواقع لئے کے جے۔ آپ کو یہ انداز وہی
ہو کیا تھا کہ بہاں بہت جلد اسلام جمل جائے گا۔ سیکن آپ کو
اجیر جانے کا علم ہواتھا۔ ہو ل جی دہلی جی ڈیل جی ڈیادہ قیام خلافی
مکمت تھا۔ جالات ایسے تھے کہ شہاب الدین جمر خوری ادر داجا
ر تموی راج کی افواج کا کراؤ کی وقت بھی ہوسکا تھا۔ آپ سے
ر تموی راج کی افواج کی کر ان جانا جاتے ہے۔

اس دوز جرگی لماز ادا کرنے کے بعد بکودر مراتب کی مورت مراتب کی مورت میں فاموش بیٹے رہے۔ چرا ما تک اپنے مرید اور مورت میں فاموش بیٹے رہے۔ چرا ما تک اپنے مرید اور فلیفہ معرت خواجہ تطب الدین ادشی کوفا طب کیا۔

"بيا تكب الدين!"

الارشد

''ہم آج اجمیر کے لیے دوانہ ہوجا کیں گئے۔'' ''بہت بہتر ۔''

" میں جہیں وہل میں جموزے جاریا ہوں۔ آج ہے ہے ملاقہ جہاراہے۔"

"معرت! آب عبدال ؟"

''میل ملا قات اور خط و کتا بت ہوتی رہے گی۔'' آپ نے خواجہ قطب الدین کی حالت زار کود کھتے ہوئے آسلی دئی ''اللہ تعالی کی رمتیں اور پر کتیں تبہارے ساتھ ہیں۔ یہاں بہت جلد اسلام مجیلنے والا ہے۔ اس لیے بہاں تبہاری موجود گی ضروری ہے۔''

"آپ بخر جانے ہیں۔"

تا ظلے میں فیلنے کی تیار ہاں ہونے لگیں۔ معرت بختیار اوٹی راضی برمرشد تے لین پر بھی آپ کی مالت اس بے کی طرح تھی جے کی نے اس کی مال سے جدا کر دیا ہو۔ کا ظلے کے ماتھ ماتھ بڑی دور تک جلے اور پھر مرشد ہے بخل کیر ہوکروایس لوٹ گئے۔

دیلی ہے اجمیر تک ہی نظر آیا کہ جگ کا خوف او گوں ہم مسلّط ہے۔ جرطرف تفسانسی جمیلی جوئی ہے لوگ اسے خوف زود تھے اور اپنے بچاؤ کی ظریش کے ہوئے تھے کہ کسی کی توجہ اس طرف ند ہوگی کہ یہ کون لوگ جیں اور کس طرف جاتے جیں۔ اس جس آپ کی ہا گئی توت کا بھی دخل تھا کہ لوگ آجیں ویکھتے تھے پھر بھی کوئی توجہ ند دیتے تھے ور ند کی و نیا دی جھیا ر کے بغیر استے بن ہے تا طلح کا فقصال الفائے بغیر کر رجا نامکن مہیں تھا۔

یہ قاظداجیر جی داخل ہواتو ہرطرف ملیلی جی ہوئی تھی۔ را جا برصوی رائٹ این لا ڈکٹکر کے ساتھ ملک بھٹنڈ و کی تغیر کے لیے لکلا ہوا تھا۔ دوسر کی طرف شہاب الدین فوری ہوا کے دوش پر سوار جلا آر یا تھا۔ اجمیر جی لوگ سمے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھی اجمیر کی سراکوں ہے کز رد ہے تھے لیکن کی کو مجر ہو سینے کی صرفین کی ۔

آب کوشمر میں داخل ہوتے ہی ہوے ہوے مندر نظر آئے۔ان مندروں کے جو ل کومعلوم ال بیس تھا کہ بت جسکن

شرش دامل موسيك ين\_

شہر میں داخل ہوئے کے بعد بیموال دری تھا کہاں اور میں داخل ہوئے کے بعد بیموال دری تھا کہاں اور ہیں تھا کہاں دے ہو ہوں کیا جات ہے ہوں در کو کہا ہوں ہے کہا ہوں ہیں آگے ہوں دے ہوں کیا مندو تھا۔ اور مہا داجوں مہارانیوں اور دانیوں کے لیے منصوص تھا۔ فریب فریا یہاں قدم بھی نہیں دکھ شکتے تھے۔ اس مندو کے ساتھ ای ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ایا ساگر کے قریب ذرا فاصلے پر کھتے سایہ دار دار انا ساگر تھے۔ آپ کو بیستام پیند آیالا اآپ نے یہاں ہا اک در اس کے ایساں ہوا کہا دار دار کے ساتھ وں برخا ہر کرویا۔

" بم میمال آیام کریں گے" " بیمال ہے تو متدر بہت تریب ہے ہم سب کی نظروں میں آ جا کمیں گے۔"

"سورج اگرنظرت كے تواہے مورج كون كے "
"مد جندودك كا كوكى مقدى تالاب معلوم جوتا ہے۔
يہاں عندونها في كے ليے آتے موں كے مارى موجودكى ان يرشاق كروے كا "

" \* الله يمو ما يسم كا وه بوكار " معرت تواجه عين الدين

مراتم وں نے جب آپ کا اصرار دیکھا تو درختوں کے ساتے بھی سامان اتار دیا۔ اناسا کر کا تالاب سامنے تھا، نماز کا دنت تریب تھا مسلمانوں نے اناسا کر کے یانی ہے دخوکیا

اور پھر اللہ اکبر کی معدائے دل نواز بائد ہوئی۔ مندروں کی ۔
معتبوں کے سواکوئی آواز اب تک یہاں سائی نیس دی تی ۔
یہ آواز اجنی بھی تھی اور جران کن بھی ۔ لوگ گھروں ہے لئل آ گئے ۔ کا لوگ کھروں ہے لئل آ گئے ۔ کا لوگ کی اور جران کن بھی ۔ لوگ گھروں ہے لئل جی ۔ جاو بٹن کر دیکھتے ہیں۔ "لوگوں نے کہا اور انا ساگر کی مرف جل دیے جہاں ہے ابھی اذان کی آواز آئی تھی۔
قریب بہنچ تو دیکھا ورختوں کے سائے کے کولوگ مہادت کر یہ بہنچ تو دیکھا ورختوں کے سائے کے کولوگ مہادت کر یہ بہنچ تو دیکھا ورختوں کے سائے کے کولوگ مہادت کر یہ بہنے تو دیکھا ورختوں کے سائے کے کولوگ مہادت کر یہ بہنچ تو دیکھا ورختوں کے سائے کے کولوگ مہادت کر یہ بہنچ تو دیکھا ورختوں کے سائے کے کولوگ مہادت کر یہ بہنچ تو دیکھا ورختوں کے سائے کے کولوگ مہادت کے دیکھوگوگ مہادت کر یہ بہنچ تو دیکھا ورختوں کے سائے کے کولوگ مہادت کر یہ بہنچ تو دیکھا ورختوں کے سائے کے کھولوگ مہادت کر یہ بہنچ تو دیکھا ورانی چرے والا محتمی میں ہے آ گے

شام كا دهندكا جمار القاكدا بالتوى داج كانم حداب ادن سل كراك \_ انهول في ديكما كر كولوگ پہلے تي سے درخوں كے ليج بسراكي موت تھے - دوجرد الى ... جعرت خواجہ مين الدين كے باس آئے۔

"بيجكة وأخال كردو"

" كون؟ يهال فرن شرف ش كيابرائى ؟" " "يهال برتموى داج كاونت بينس خير"

"يہاں سے دہاں تک زين پر ك ہے كيك كى الله

روں اور میں بیٹیس کے۔ المازموں نے ڈانٹ کرکیا۔

اب طازموں کے تور بڑنے کے تے اہذا آپ نے اپنے ساتھوں سے کہا '' نامان افعانواہم ذرا بث کر بینے جاتے ہیں۔ یہاں راجا کے اونٹ بینمنا جاتے ہیں تو بینے رہے دو۔''

آپ این ساتھوں کو لے کر انا ساگر کے کنارے پر پلے گئے۔ وات آگی۔
پلے گئے ۔ورخوں کے تلے اونٹ بیٹ گئے۔ وات آگی۔
اونوں کے گلوں میں بائی ہوئی گھنٹیاں بیٹی رہیں۔ فاقلے
والے وات بجر اللہ کی حیادت میں معردف دے ۔ ووا دم کو
سب نے آ رام کیا اور بجر فما زنجر کے لیے اٹھ بیٹے۔

ذرادن لل حالفا كرج وائه آشك مقامى زبان شى كوگات جارب شے اور درخوں سے بندهى اونوں كى رسيدل كوكھولتے جارب شے رسال قوكل كئيں كيكن جب دہ اونوں كواغانے كي تو د واضح كانام نيں لينے تھے۔

ول والحالي مع المراه المام المراه على المراه المراع المراه المرا

انہوں نے پھر کوشش کی محر ہے سود۔ پریشانی ان کے چیروں سے حمیاں تھیں۔ مجبرا کر اِدھر اُدھر و کی دہے ہے۔ ادنوں کوڈ انٹ دہے تھے ٹھوکر میں مارد سے تھے مگر دہ پھر کے ہے جیٹھے تھے، حال تک ذیرہ مجمی تھے ادر کوشت پوست کے بھی سیقے۔

" برسباس جادوگر کی کارستانی ہے۔" ایک چرواہے نے کا بھے کی فرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"كل بم أس كم ماته يو لي بمي تويدى برتيزى ب

" ہے لا پھر بہت ہڑا جادد گر ہوا۔" " ' و کیمنے نبیل اونٹ افسنائی بھول کے ہیں۔" " اب کیا کریں۔"

" کرنا کیا ہے اس جادوگر کے پاس جلتے ہیں۔ دہی اس جادو کوختم کرے گا درنہ ہے اونٹ مینی جیٹھے جیٹھے بوک پیاس سے مرجا میں گے۔"

و و چروا ہے انا ساگر کے کنارے آئے حضرت خواجہ معین الدین ہے معالیٰ ماگئی۔ جب آپ نے معاف کر دیا تو ان کی جست ہو کی۔

" آپ اپنا جادو وائی کے لیس اور الارے اونوں کو المضدیں۔"

جا کمیں گی۔"

"تم دالیں آو جاؤ۔ انشر کے تکم ہے اٹھ جا کمیں گے۔"

ووچ وا ہے ، کو سجھے کو تیں سجھے بہر حال دالیں آگئے۔
اونٹ انیں دیکھتے ہی اٹھ کئے جیسے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے۔
ان چر داہوں پرآپ کی اس کرامت کا بڑا اگر ہو۔ اونٹ کے
کرجد حرے گزرتے تھے بیرواقند میان کرتے جاتے تھے۔

کرجد حرے گزرتے تھے بیرواقند میان کرتے جاتے تھے۔

یمی چرواہے جب شام کو اپنے اونٹ بائد صف آئے تو لامحالدان کے دل جس خیال آیا کہ پکھدد ران نقیروں کے باس مجمی جیٹا جائے۔وو بڑے ادب ہے آئے اور سر جمکا کرخواجہ معین الدین کے باس جٹے گئے۔

"ا المجما اوائم ألم على الله المراقب الله كالمولول كي محبت نيكل كرنے سے كرنے سے بہتر اور يرے لوكول كي محبت بدى كرنے سے برتر ہے۔ بدختى كى علامت يد ہے كدانسان كناه كرتار ہاور كر كر الله تعالى كا مقبول ہونے كا اميد دار رہے۔" حضرت محرب

خواجہ میں الدین ان جردا ہوں ہے ہا تھی کرد ہے تھے۔ " آپ سلمان ہیں۔ داری ڈات کے بیم ہے چر بھی آپ نے جمیں اپنے پاس جیسے کی اجاز ہے دی۔"

" ہمادے قد مب میں وات بات کی تفریق جیں۔ مب اللہ کے بندے ہیں۔ آئی عمامت برابر ہیں۔"

" آپ اللہ کے بشرے ایس۔ ہم تو دنیا دار چرواہے۔ اللہ"

"بہتر اللہ بہتر جات ہے۔ کیا خبرتم جھے سے بہتر ہو۔ بنوں کی ہو جا چوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کردے م ہم سے بہتر ہوجا ذیکے۔"

ووسب حرائی ہے من رہے تھے۔ان بالوں میں دکوئی چہدگی تھی دری الی ہے من رہے تھے۔ان بالوں میں دری چہدگی تھی دری الم محص - قواجہ مما حب کالبجہ بھی شکفت اور ول موہ لینے والا تھا۔ فرور تھا نہ مجبر۔ ایس ایبالگا جیسے اپنے می جیسے کی آ دی ہے بات کرد ہے جیں۔ جب مانے کے لیے الحقے تو خواجہ ما حب بات کرد ہے جیں۔ جب مانے کے لیے الحقے تو خواجہ ما حب

> "آپ مسلمان او کرہم سے ہاتھ طار ہے ہیں۔" "ہم انسان کمی تو ہیں۔" خواج معا حب نے کہا۔

وہ جب دہاں ہے روائہ ہوئے آو رائے ہم خواجہ ساحب ہی کی ہا ہم کرتے دہے۔ ان کے اپنے قد ہب کے ہمدو پذر ت اہم اسے ہاں ہے ان کے اپنے قد ہب کے ہمدو پذر ت اہم اسے ہاں ہفتے تک ہیں دیے تھے۔ او کی ذات کی تفریق وہ عام و کھر ہے تھے۔ ان درویٹوں کے افلال نے آئیس بے مدحتا ترکیا۔ ان کے دل شر جوا کی خوف ساجھا ہوا تھا گل کیا۔ اب دہ جس ہے ہی ساجھا اوا تھا گل کیا۔ اب دہ جس ہے ہی ساجھا ان درویٹوں کے حسن اخلال کیا۔ اب دہ جس ہے ہی ساجھا ان درویٹوں کے حسن اخلال کیا۔ اب دہ جس سے ہی ساجھا ان درویٹوں کے حسن اخلال کے تھے بڑھا چڑھا کر ساکھان کے تھے بڑھا چڑھا کر ساکھان کے۔

آن چرواہوں کی ہر شام خواہر ساحب کے ساتھ گردئے گی۔ ہر طلاقات میں وہ ایک نیا عائر نے کر اشحے۔ وہ جس سے بھی ان نقیروں کی تحریف کرتے اس کے ول میں بھی ملاقات کا شوق پیدا ہونے لگا۔ کو کی اس بات پر جیران تھا کہ ایک نقیر نے داخ واٹ کی اس بات پر جیران تھا کہ ایک نقیر نے داخ داخ اس بات پر جیران تھا کہ جیران تھا کہ وہ مسلمان ہوکر ہندووں کو اپنے پاس بھائے ہیں۔ ایک ایس بھائے ہیں۔ ایک ایس بھائے تھا اور ایس کی جہاں جھوت جھات کا نظام تھا اوات کی ہندووں کے ہندووں کے ساتھ عبادت تک کی اجازت فرات کے ہندووں کے ساتھ عبادت تک کی اجازت کریس تھی نے ہندووں کے ساتھ عبادت تک کی اجازت کی شریع کی نے ہندووں کے ساتھ عبادت تک کی اجازت افراق کی نے ہیں جہاں بھی اور ایس کے حین فرات کے ہندووں کے ساتھ عبادت تک کی اجازت نقیم نے جس کے ہیں افراق پر سب کو جرت ہوئی تھی۔ کوئی ہدد کھنے پہنچا کہ دہ کیا افراق پر سب کو جرت ہوئی تھی۔ کوئی ہدد کھنے پہنچا کہ دہ کیا افراق پر سب کو جرت ہوئی تھی۔ کوئی ہدد کھنے پہنچا کہ دہ کیا افراق ہے جس کے ایک اشارے ہم اورٹ بھی جاتے ہیں۔ افراق میں کے ایک اشارے ہم اورٹ بھی حاتے ہیں۔ فرات خوات کی کی انہاں کے جس کے ایک اشارے ہم اورٹ بھی حاتے ہیں۔ فرات کی کیا کہ دہ کیا گھی ہے جس کے ایک اشارے ہم اورٹ بھی حاتے ہیں۔ فرات کی کھی جس کے ایک اشارے ہم اورٹ بھی حاتے ہیں۔ فرات کی جرن کے ایک اشارے ہم اورٹ بھی حاتے ہیں۔ فرات کی جرن کے ایک اشارے ہم اورٹ بھی حاتے ہیں۔

بعض او کوں کو پر بیٹاند اور مصیبتوں نے ابھارا کروہ وہاکے
لیے اس نقیر کے پاس جا کیں۔ کی نہ کمی طرح موام کا رخ
آپ کی طرف ہو گیا۔ ان جی زیادہ آنداد خربیوں اور پہلی
ڈ ات کے ہندوؤل کی تی۔ معاشرے جس ان کی کوئی عزت
خیس کی جی جب وہ خربیب نواز کے ڈیرے پر کہنچے تو انہیں
عزت د احرام ہے بٹھایا جاتا۔ ان کے دکھول کا مدادا کیا
جاتا۔ ان کے لیے د عاک لیے ہاتھ اٹھائے جاتے۔ و عادل
جی تا ہے تھی۔

جب لوگوں کے کام ہونے گئے تو ان کا اعتقاد ہی ہو ہے

لگا۔ اب تک دو اسلام او رسلمالوں کے بارے بی ایجے
خیالات نہیں رکھے تھے لین جب قریب آئے ان پر حقیقت

روش ہو کی تو نفرت بی ہی کی آئی۔ بعض تو اسے متاثر ہوئے
کہ شرف بہ اسلام ہو گئے۔ بھر یہ تعداد ہو ہے گئی ، جو کام
بادشا ہوں کی کواروں ہے مکن نہیں تھا ور بارِ تعمّوف کے ایک

پنڈ ت اور پر دہت تو ہے بجور ہے تنے کہ کوئی مسلمان فقیر آیا ہے۔ پچو دن مقمرے کا جلا جائے گا۔ لیمن جب اس نے قدم می جمالے اور لو بت میآ گئی کہ بہت سے ہندوا بنا فر ہب ترک کر کے نیاد میں آبول کرنے گئے تو ایو الوں میں انجل کج گئی۔ جو گیوں کی کٹیاؤں ٹی ذائز لدا کیا۔

" پیشود رلوگ اس مسلمان کی بالوں بیس آ مجھے تو ہماری ان ہے گا؟"

'' جمیں ہوجا بات کے لیے کون بلائے گا۔ کہ حادے کون کے حاسے گا؟''

'' دیجتا ہمیں شراپ دیں گے۔'' '' دیجتا دُن کوتو مجموز دُراجا جب جنگ سے داہی آئے

الا جميل زير وليس جموز سيالاً"

مختف مشودے ہوتے دہے۔ تمام پنڈت بڑے مندر میں موجود تھے اور اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ترکیبیں موج دہے تھے۔ آخر ملے پایا کہ ان تغیر دل کو اجمیر سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے اپنے چندآ دیوں کو حضرت معین الدین کے پائی جمجا۔

" آپ سے جگہ مجوز کر کہیں اور مطے جا کیں۔ اجمیر ش آپٹیں رو کے اور اٹا ساگر سے پانی بھی جیں لے سکتے۔ "سب عی لوگ اس تالا ب سے پانی کے جاتے ہیں اگر تعوز ایاتی ہم استعال کر لیتے ہیں تو کسی کا کیا نصان ہے؟" "وولوگ ہمارے دھرم کے ہیں۔ یہ ہوتر جل ہے تم

اے ماتھ جی لگا ہے۔''

جب بحث طول پڑنے لکی تو خواجہ معین الدین تشریف لائے '' مرف ایک مشکیز ، پانی لینے کی اجازت وے دو۔اس کے بعد ہم تم سے یا لی تہیں مانکیں گے۔''

" فیک ہے ایک مشکیز و لے لور اس کے بعد اجازت

ميں مول - ايك رومت تا كے يو صركها-

آپ نے آیک فادم کو اشارہ کیا کہ مشکیرہ لاکر آیک مشکیرہ پائی کے لو۔ فادم مشکیرہ کیے چلا کیا اور تمام پر دہت خوشی فوٹی فوٹی والی جلے گئے۔ واستے جس با تی کرتے جاد ہے سے کہ ایک مشکیرہ کتے دن چلے گا۔ پیاس مشک کرے گی فو فوو ہماک جا ئیں گے۔ واست بھی کی دوسرے دن ہند دفوق ہماک جا ئیں گے۔ واست بھی می کی دوسرے دن ہند دفوق ہماک کی دوسرے دن ہند دفوق ہماک کی مسلمان تقیم ہماک کے ہوں ہے۔ مسلمان تقیم ہماک کے ہوں گے۔

بىتى كەطرف بىلاگە..

"انا ما كر فتك موكيا\_"

"الكية تطروبا في مجى وبال بيس" " تغيرون في سارايا في جرالياء"

می جرائی کی کہ جس نے کی تقد ان کے لیے نالاب کی طرف ہواگا۔ اجیر اور اس کے مضافات کے جدد انا ساگر تالاب پرجع ہو گئے۔ اوک اواس اورانسرد و تھے۔ بھی بھی نظر افعا کر درویشوں کی طرف و کھے ۔ تھوڑی دیم جی اطمینان ہے جیٹے ذکر وحمیادت جی مشخول تھے۔ تھوڑی دیم جی دامیا کا اسران بھی وہاں بھی کے ۔ انہوں نے سو کھے ہوئے تالاب کو دیکھا اور پھر دور جیٹے نقیروں کو دیکھا۔ ساری ہات ان کی بھی بھی اور پھر دور جیٹے نقیروں کو دیکھا۔ ساری ہات ان کی بھی بھی آئی ۔ انہوں نے بھرے ہوئے جس کو سیانیوں کے ذریعے وہیں ردیا اور خور معرف خواجہ کی خدمت جی حاضر ہوئے۔ ایک خدمت جی حاضر ہوئے۔ آپ ردیا اور خور معرف احرام ہے بھایا۔

" کیے آبا ہوا ہے" " بابا تی انا ساگر کا بانی خلک ہو کیا ہے تمام لوگ تخت پریشان ہیں مسلوم ہے یہ کول ہوا ہے۔اب آپ برکوئی بابندی نہیں ہے۔ جتنا بانی جا ہیں استعمال کریں۔"

" الم فَرْتُو آبُ لُوكُولُ فَي اجازت فَ الكِمْنكيز ويا في المائدة في الكِمْنكيز ويا في المائدة والمائدة المائدة المائ

غادم نے پانی سے مجرام تکیز وافعایا اور الى جا كرانا ساكر

میں ایٹر میں ویا۔ ایسا لگنا تھا کہ جیسے پورا تالاب اس ایک مشکیزہ ٹس بند ہو کیا تھا۔ مشکیز ے کا پائی ایٹر یلنے تی انا ساکر میں پائی مجر نے لگا اور و کیمنے تی و کیمنے تالاب کا پائی کناروں کا منہ چوشنے لگا۔ لوگ تالیاں بچانے اور شور مچانے گئے۔ کی ایک نے '' دھن ہومہاراتی خواجہ کی'' کے تعرے بلند کیے۔

یدائی کرامت بھی جو تقریبا پورے اجہر کے سامنے ظہور جی آئی تھی۔ سب نے اپنی آٹھوں سے تالاب کو بحرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے دل اپنے غذیب کی طرف سے بننے گئے۔ بعض شکوک وشبہات جی جالا ہو سے بعض نے ایمت کی اور حضرت خواجہ کی خدمت جی حاضر ہوکر اسلام تبول کر لیا۔ جنیوں نے اسلام تبول نہیں کیا وہ بھی متاثر ضرور ہوئے۔ اتنا شرور ہوا کہ اب وہ بھی حضرت خواجہ سین الدین کو اپنا ہورد سیمنے گئے اور ان کے خلاف کو کی ہات سننے کو تیارتیں سے۔ سیمنے گئے اور ان کے خلاف کو کی ہات سننے کو تیارتیں سے۔

جب ای کیفیت عمل کی ون گزر گئے تو سکطان شہاب الدین فوری کے ساتھ آئے ہوئے امراجی پدولی کے آثار خاہر ہونے گئے۔ دوتو بیسوی کرشہا بالدین کے ساتھ چلے آئے تھے کہ ہندو تر ٹوالہ ہیں۔ جنگ کا فیصلہ ہوتے ہی خوب مال و دولت ہاتھ گئے گا کین راجا کی فوجی بی کی کھول کر واد شجاعت دے وی تھی گہذا جنگ کا فیصلہ جلدی ہوتا نظر نہیں آرہاتھا۔

مسلمانوں کی اس بردنی کوراجا پرتھوی راج نے محسوس کرلیاادراس کے حوصلے ہڑھ کئے۔اس کے سپایوں نے تاہد تو زیملے شروع کر دیے۔اب مسلمانوں کے قدم بالکل ہی اکر مے۔کلست کے بادل منڈان نے مکے۔ حرید تم یہ اوا کہ شہاب الدین فوری زخی ہوگیا۔اے اپنے سرداروں پر اعتباد اس نے ای میں عافیت جانی کی ٹی الحال اعتباد اس نے ای میں عافیت جانی کی ٹی الحال الله کا دفاع جمود کرغز نی داہم ہوت جائے۔اس نے اپنی فوجوں کو فال لیا۔ آسان نے سے منظر پڑے فور سے دیکھا کہ برتھوی راج ہما گی ہوئی مسلمان فوجوں کا تعاقب کردیا ہے۔ پر کا دور تک مسلمان فوجوں کا تعاقب کیا برتھوی راج نے بڑی دور تک مسلمان سپاہوں کا تعاقب کیا در چروال راج کی دور تک مسلمان سپاہوں کا تعاقب کیا در چروال کی اور تک مسلمان سپاہوں کا تعاقب کیا در چروال کی اور تک مسلمان سپاہوں کا تعاقب کیا در چروال کی اور تک مسلمان سپاہوں کا تعاقب کیا در چروال کی اور تک مسلمان سپاہوں کا تعاقب کیا در چروال کی دور تک مسلمان سپاہوں کا تعاقب کیا در چروال کی دور تک مسلمان سپاہوں کا تعاقب کیا

اسلای لشکر غز نمی واپس لوث میا تھا جین قلعہ بھنڈہ اب بھی تغیر نہیں ہوسکا تھا۔مسلمان شہادت کے جذب ہے سرشار تنے اور کس طرخ اتھیارڈ النے پر تیار نہیں تھے۔ جب سے محاصرہ طول کھینچنے لگا تو راج انے اپنے اور کے "کولا" کو قلعے کی تسفیر پر مامور کیااور خو داجمیر دانہی توٹ کیا۔

رائے ہرائی کے نام کی ہے ہے کار ہوتی رہی۔ جس فرف ہے کزراہندو دال نے کی ادبار کی طرح اس کا استقبال کیا ۔ اس کے جینے ہے پہلے تی اجیر کو دہن کی طرح ہا دیا گا استقبال کیا ۔ اس کے جینے ہے پہلے تی اجیر کو دہن کی طرح ہا دیا گا اور کیا آتا ۔ جب دواجی میں دافل ہوا میں دول میں گھنٹیاں اور کیا تھا ۔ جب تھے ۔ گیند ے اور گلاب کے پھول مر کول پ بھر کی در کے اور گلیاں جنڈ ہول بھر کی مواجی میں بھر میں دافل ہوا ، کی میں ۔ راجا جوئی اجیر میں دافل ہوا ، کی میں جانے گا ماکر کے آریب ہے ہوئے ہو ے مید در میں قدم تی رکھا تھا کہ اذائل ہوں ۔ ابھی اس نے مید میں قدم تی رکھا تھا کہ اذائل کی آواز اس کی سا حت ہے میں قدم تی رکھا تھا کہ اذائل کی آواز اس کی سا حت ہے میں قدم تی رکھا تھا کہ اذائل کی آواز اس کی سا حت ہے میں آداز اس کی سا حت ہے میں آداز اس کی سا حت ہے میں آداز اس کی سا حت ہے

" بيكسى أواز ب\_اجمير بن الوان كي أواز؟" الى في تريب كور ب اوي اسي عمال بي يوجمار

'' مہاراج' کچودلوں ہے ایک تغیر اپنے ساتھوں کے ساتھ آکر تغیر اہے۔''

" میں کچے در اجمیر ہے باہر کیار ہا یہاں کا فتشہی بدل عمیا۔اس مسلمان نقیر کی اتن جست!"

ووا تنابرہم تھا کہ بوجایات بھی بھول میا۔الے قدموں مندر سے لکل میا۔ ہاتمی پر بیٹے سیدھا اپنے کل پینے کیا۔ قال اورامرا ہاتھ بائد ہ کر حاضر ہو گئے۔

"اس مسلمان تغیر کوفورا اجیر سے نکال دو۔ جی ایک بل کے لیے اس کا دجود مرداشت جیس کرسکا۔"

" مہاراج اب ساتا آسان بیں رہا۔" " کیا مطلب؟ یس نے شہاپ الدین فوری کو فرار ہونے پرمجود کردیا۔ یہ فقیر کس گنی جس ہے۔"

"مہاراج" شہاب الدین کی بات اور ہے۔ بینقیرلوگ ہیں۔ دنوں پر حکومت کرتے ہیں، ان تقیروں نے قوام کے دل جیت لیے ہیں۔ اگر اے کوئی نقصان پہنچا تو عوام اٹھ کھڑے اول کے۔"

''میری آواد ہر بونادت کو کیل دے گی۔'' ''مہارا ن کا برخی ہے کام کیجے۔''ایک پنڈت نے کمٹرے ہوکر کہا''کوئی ایبا طریقہ افتیار کیجئے کہ سانپ بھی مرجائے ادرائانمی بھی نے ٹوٹے۔''

" میرا کام کوار چلانا ہے۔ بدھی تم استعال کرد۔" " کھر بہ کام ہم پر مجبور دیجے۔ ہم اے یہاں ہے نکال کردم نس محے کین دھیر ہے ہے۔" " محک ہے تم جوکر کتے ودکرد۔"

ان پنڈتوں نے ایے جی راجا سے ملاقات کی اور دیم
کی اسے اپ مشوروں سے اواز تے دہے۔ طے یہ پایا کہ
پہلے وام کی مقیدت کو کم کیا جائے۔ ایک طرف یہ بات پھیلا
دی کہ یہ اجنی درولیش درامل شباب الدین تھی قوری کا
حاسوی ہے، دوسری طرف اپنے کچھ ملازموں کو اس کام پ
مشعین کیا کہ وہ اس درولیش اور اس کے ساتھوں کی خامیاں
حاش کریں اور راجا کو بتا تیں جاکہ ان خامیوں کو موام جی
پھیلایا جائے یا ان کزور یوں سے فائدہ الحاکر اس درولیش
کے خلاف کو کی کاردوائی کی جائے۔

اس معم کو سنتے می بیدان دم ادھرادھر پھیل سے۔ پکونے ہے وتیر وافقیا دکرلیا کے مقددت مند کا روب دھاد کرآب کے پاس وقت اس کرنے گئے۔ بھی بھی رات کو بھی و میں دک جاتے

ان او کول نے شب دروز میں کوئی ہات بھی اسی میں درکھی جو آداب وا ظارت کے منائی ہو۔ اللہ کے ان نیک بندوں کی زیر کیاں کھی کتاب کی طرح تھیں۔ بے بود و کوئی ترکیاں کھی کتاب کی طرح تھیں۔ بے بود و کوئی تو کیا کمل کر تیتے بھی میں گئے تھے ۔ زیادہ تر دنت مبادت میں گئے تھے ۔ زیادہ ترکی ہے کوئی او افل ادا کر رہا ہے تکمی مریدین طقہ باتد ھے جیٹے جی ادر معرت خواجہ بر دکھر ت

ان لوگوں کے دلول بیں جو زمر بھرا کیا تھا اس محبہ تنہ نیک سے دفتہ رفتہ زائل ہونے لگا۔ دلول کے پھر سے خشے پچوٹے کے دن آگئے۔ جذبوں کے سو کھے درخت برگ وہار لانے کھے۔نفرت کی جگہ خاموتی محبت نے لیاں۔

ایک دن محفل بنی موئی تنگی۔ باہر جائد کی جائد ٹی جمیل موئی تنے کے اغرر ہاتوں کی روشن۔سپ مؤدب جینے ہتے "نار یو احمهیں اپنی مندرتا پر بیزانا زیبے؟" "کیول شد ہو۔ ہم تو وہ میں کہ دیوتا بھی ہمیں اللجا کر " کیول شد ہو۔ ہم تو وہ میں کہ دیوتا بھی ہمیں اللجا کر

ر کھتے ہیں۔'' ''کیاتم پھر کو جو نگ نگا سکتی ہو''' ''مہاراج' عظماتو کریں۔''

المحمد المرام علوم المرام المرام كالمرام كالم

قريب آكر تقبراب." "معبراتوب."

" تم اس نے پاس جاؤ اور اے بہانے ک کوشش

" كوشش كيس مهاراج "كسى كوشف عن اتارنا تو الارب ياكي باتيوكا كام ب- اس نقير ك كيا حيثيت ب- ميس و كيمية فل بكمل جائع إ"

" اگرتم کامیاب ہو کئی تو منہ مانگا انعام کے گا۔" " آپ کا اشیر دادی جارا انعام ہے۔" ال مورتوں نے

ان موروں کے لیے بقاہر یکوئی مشکل کا مجیس تھا۔ای لے وہ اتن آسانی ہے تارہ وی میں مین البیل بیمعلوم بیس تھا كمان كاسابقدائي حفيت يني في والاي جود نياكى بوى ہے بری افعت کو حقیر ذرے کی حقیت مجی میں دیتا۔ جوالل خواہشات پر حکمرانی کرتا ہے۔ مشق الی جس کے دل جس جاگریں ہے۔ جس نے جمال الی سے اسمیس دو مار ک جیں۔ دنیا دی حسن کیا حقیقت رکھتا ہے۔ان مورتوں نے سولہ ستماركيا-آفت بن كرفضب عن أمل كرباركا والجرى مين مین منس بعزت خواجہ بزرگ کے ساتھیوں نے ان نی مصیبتوں کو آیک نظر و یکھا اور پلکوں کی جمالر ہے آتھوں کی کمزکیاں بندکرلیں۔ یہ ایمان شکار فورشی جو بنی جعرت خواجه معین الدین کے ماہنے ہمچیں اور معرت نے آنکہ اٹھا كرخفيف مسكرا بث ان كالمرف ديكما ممي انجاني توت نے ان حورتوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے چردل کو ڈ ھانب اس کے باتھوائی اور منع ل تک مے اور مو تصف لکال كرين كي -

ود کہو میری بیٹو! کون ی ضرورت جمہیں یہاں لے

" حضور جمیں آیک مثلہ ہو جمنا تھا۔" " تم اپنا مئلہ کسی کے ہاتھ کہلوا سیجتیں تو اچھا تھا۔ جمر حال ہوچھو کیا ہو جمنا ہے۔" " ہو جمنا یہ تھا کہ آپ کے فریب جس مورتوں کا کیا مقام حضرت خواجہ معین الدین داعظ و کلقین میں مشغول ہے۔ واجا کے آ دی بھی اس ون موجود ہے۔

آپ نے فرمایا'' درولیش وہ ہے کہ جس کے پاس جو بھی حاجت کے کرآئے تو اے خال ہاتھ والیس نہ کرے۔'' اور پھرآپ نے حکومتی اشخاص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔'' آپ کی اگر کوئی حاجت ہوتو بتا کیں۔''

پہ حضرات اس زم سلوک کو دیکے کر اپنا راز پوشیدہ شدر کھ شکے۔'' حضور! ہمیں آپ کی خامیاں تلاش کرنے می مامور کیا کیا تجا۔'' اِن لوکوں نے بہ یک زیان کہا۔

"الركول فاى نظرا لى موقو بما كي تأكدا ف دوركر في كوشش كري يا كدات ودركر في كوشش كري يا كدان فاج الدائدان في كوشش كري يا كدان كاج المدائد في كاج بين دراز كل كا تناج بين دراز كل ما تناج كا شائد بك نظر بين الماء انهول في سويا ادرمب كرمب آب ك يا وال يم كريا الدارمب كرمب آب ك يا وال يم كريا الدارمب

" حنور ہم اسلام لے آئے۔ ہمیں تبول سیجے۔ بے شک! یک سیجے۔ بے شک! یک سی اللہ میں اسلام کے اندھروں میں بحک اللہ عمروں میں بحک اللہ عمروں میں بحک اللہ عمروں میں بحک میں دی کھا گی ہے۔ ایسا ظرف تو ہم نے بادشا موں میں بحل نہیں و بکھا جس کا مظاہرہ آپ نے بادشا موں میں بحل نہیں و بکھا جس کا مظاہرہ آپ نے بادشا موں میں بحل نہیں و بکھا جس کا مظاہرہ آپ نے

آپ نے انہیں اٹھایا۔ شفقت سے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔'' ابھی تم اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا درند تبہاری جان کو خطرہ ہوسکا ہے۔ یہ دردازے تبہارے لیے کھلے ہیں۔ آتے مار تن میں ''

شرمندگی ان کے چہروں سے طاہر تھی۔وہ سب الحجے اور خیے سے ہاہرنگل گئے۔ اب البین راجا کو یہاں کے حالات سے مطلع کرنا تھا۔ انہوں نے سوج کیا تھا کہ اپتاراز طاہر کیے بغیر جو پچھے انہوں نے ویکھا ہے کیے دکاست بیان کردیں م

انہوں نے جو بھی وہاں دیکھا تھا اراجا کے گوئی گراد
کردیا۔ داجا کا بہتر بہ بھی ناکام ہوگیا۔ دہ پھرسوی بی پڑی ا کہ اب کیا طریقہ افتیاد کرے۔ اس کے مشیر دب نے اسے
پھرانک ترکیب جھادی۔ داجا کے ہوٹوں پرشیطانی مشکراہث
میمل کی۔ اس نے ایک اشارہ کیا اور حسین ترین ہندہ وور تی
اس کے ماشے حاضر ہو کئی ۔ ان فورتوں کا سندورو ب دیکہ کہ
ایک مرجہ راجا کا دل بھی ہے ایمان ہوگیا۔ ان کا لباس ان کی
ادا تین تا اس سکراہت الی تی کہ بڑے سے بڑے داہد کے
ادا تین تا کی سکراہت الی تی کہ بڑے سے بڑے داہد کے
قدم بھی لا کھڑا جا کی ۔ داجا کو یقین ہوگیا کہ اس کا بہتھیا د
ضرود کا میاب ہوگا۔ ہے یہ ان حوراؤں نے اپنا حال چمپانے کے لیے یہ مسئلہ و چولیا تا کہ بی سمجما جائے کدہ و مرف مسئلہ یو چھنے آئی تقیں۔ ان کا کوئی اور مقصد جیس تھا۔

حفزت نے افتعاد کے ساتھ ان کے مسئلے پر تقریر کی۔ جب امپی طرح ان کی شفی ہوگئ تو انہوں نے اجازت طلب کی۔ فاموثی ہے امپی اور گھو تکھٹ تکا لے تکا لے وہاں ہے جلی آئیں۔و وجس متصد ہے آئی تھیں دھرا کا دھرارہ کیا۔

بہ جورتی جران جی کہ انہیں کی قوت نے کو تھٹ نکالتے پر مجور کیا۔ دوا ہے آپ کو طامت کرنے لکیں کہ انہوں منے اپنے راجا کی لائ جیس رقی۔ انعام کا لائے الگ اکسار پا ہنا۔ انہوں نے چر لے کیا کہ دود ہاں جا کیں گی ادراس نقیر کو دیکانے کی کوشش کریں گی۔ دوسرے دن وہ چرین سنور کر پہنے کی تھٹ کی کوشش کریں گی۔ دوسرے دن وہ چرین سنور کر پہنے گو تھٹ لگا نے بدن کواچی طرح و ھانیا ادرا پنا مسئلہ بیان

غرورو بحبر کو باؤل کی بازیب بنا کروہ ہندو کورٹی راجا پرتموی راج کے درباریس حاضر ہوگئی۔ ان کے چرول پرشرمندگی کی زبانیں کو کہنے ہے قاصر میں راجا کے طبخ س رس میں اور خاموش تھیں۔ ابیس اٹی موت صاف دکھائی

دے رق گی۔

آ فرایک نے ہمت کر کے کہا" مہارات او انقیر بہت ہوا جادوگر ہے اس کے سامنے کہنچ تی ہماری عالت فیر ہوجاتی می ہم اپنے چرے ڈھانپ لیتی تیس۔ اس کے پاس بہت کئی ہے۔"

"أبس اب آ م بحدث كهنا دفع موجاد ير ما ي

وہ مورش ال طرح دہاں ہے اٹھ کر بھا کیں جے انہیں ڈر موکہ کہیں وہ دک کئیں تو راجا اپنا فیصلہ شتبد میں کردے اور انہیں اپنی جان گنوانا پڑ جائے۔ وہ تو اسے بھی نقیر کی کرامت سمجھ دیل تھیں کے داجائے ان کوئل کا تکم جار کی نیس کردیا۔

ر موں رائے فعے میں مانپ کی طرح میں کارد باتھا۔ا ہے
دورہ کر نیومیوں کی بیش کوئی یاد آری تھی۔ کہیں یہ نقیر وی تو
تبیل جواس کی سلطنت کو فاک میں طانے آیا ہے۔ جھے جلد
ہے جلداس کا کوئی انظام کرنا چاہئے۔ پہلے خیال آیا کہ دہ خود
جا کراس نقیر ہے معافی طلب کر نے لیکن مجرشائی د قارآ ڈے
آگیا۔ میں واجا ہوکراس نقیر کے یاس خود جل کرجا ڈیں ۔ یہ
کام تو میراکوئی پہڑت میں کرسکتا ہے۔ اجہیر میں بڑے بڑے
گام تو میراکوئی پہڑت میں رائ میں سے کی کی مدد لنی جا ہے۔

اس نے بڑے مندو کے سب سے بڑے پہاری کو بلایا۔ '' رام دیج! د کھے رہے ہو مسلمان درویٹوں نے کیااد جم مچار کھا ہے؟ لوگ اپنا دھرم جھوڑ کران کا فرہب اختیار کرر ہے ہیں۔کیاتم ایسا جا ہو گے؟''

'' رائم رائم جہارائ۔کون ایسا جاہےگا۔'' رائم دیج نے ال

کہا۔ "پرتم اس کا کوئی آبائے کرو۔" "جوآب کا حسکم مہاراج۔"

" لومن تبل چراموں جی جلا سکتے ہو۔ ایک فقیر کو تکست دبیں دے سکتے۔ جا دُاوراس کی باتوں کا تو ڈکرو۔اے اجمیر جھوڑنے پر مجبور کردد۔"

''ابخی لومہارائ ۔ یں ابھی اپنے چیلوں کو لے کر و ہاں پنچا ہوں۔''

رام و ہوسیدھا مندو پہنچا۔ اپنے شاگر دول کو ماتھ لیا۔ موٹی موٹی کما بیں اٹھا کی اور معفرت خواجہ معین الدین کے پاس پنج کیا۔ مریدین اردگر دمؤ دب جیٹے تھے۔ علی مجلس پر پا محمی کہ آپ کی نظر رام دیواوراس کے ماتھیوں پر پڑی۔

" الله كى دهمت ہے۔ مهمان تشریف لائے ہيں۔ البيس جھنے كو جگددد ۔" آپ نے اسپے مريدوں سے فرمايا۔

یے رہیں ہے ہیں۔ اب سے ماق ماق ہاتی ''ہم بینے بیں آئے۔ آپ سے ماق ماق ہاتی کرنے آئے ہیں۔''

"ميرے مبريان - باتي قو جيند كر بھى ہوسكى ہيں - آپ تشريف قور محص - كيتے كيا كہنا ہے ؟"

"آپ نے اجمیر جی بڑا فسادی پاکیا ہے۔" دام دیو نے کہنا شرد ع کیا" لوگوں کوان کے فرمب سے بدخل کرد ہے جیں۔ یہ آپ کی زیمن میں ہے داجا کا اجمیر ہے۔ بس صفح دن دہ لیے بہت ہے اب آپ اجمیر مجود دیں۔"

وہ یول آر ہااور آپ سر جھکائے سنے رہے۔ آخر کار تھک ہار کے خود می جب ہو کیا۔ آپ اس کی طرف کچے در رو کھنے رہے کہ تنابیہ کچھاور کے۔

"اور بحد كما بي "آپ فرمايا-"جو بحد كهد لياسي بهت ب- پيلے آپ ان باتوں

کا جواب دیں۔" "رام دنو! جس تیری پیٹائی پر اسلام کا لور د کھید ہا ہوں اور تو ہے کہ بمرے ساتھ مناظرہ کرد ہاہے۔ بس تھے جنت جس دکھ رہاں ہوں اور تو ہے کہ جہنیوں کی وکالت کررہا

ہے۔ ان انتوں جمل شرجائے کیا تا تیری کہ ہوٹوں پر تا لے پڑ

مے بجول کیا کہ کس متعد سے آیا تھا۔ بس خواندما حب کی طرف مسلسل دیجے جارہا تھا۔

"موی کیارے موکد برامو۔"

وہ جیے خواب نے جاگ کیا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کے قدموں برسر رکھ دیا۔ کلمہ بڑھا اور ملقہ اسلام میں واغل موکیا۔"میر ااسلام تبول کردیا ہا تی میر ااسلام تبول کرو۔" "انتہ تبول کرنے والا ہے۔ اٹھو آج سے تمہار ااسلامی

عام محد عبد الله بياً" عام محد عبد الله بياً"

رام داہے نے چلے بیمب کارردائی ہوے فورے دیکھ رے بھے۔ جب آئیں یعین ہوگیا کہ چڈت رام داہو واقعی مسلمان ہوگیا ہے وان پر جب طاری ہوگی۔ وہاں سے اٹھ کر ہوا گے ادرمید سے برتموی راج کے یاس جا کردم لیا۔

دھرم کا رکوالا۔ ہوے مندر کا سب سے ہوا ہاری۔
دکار کرنے کیا تھا فود شکار ہوگیا۔ انہیں کو لئے کے لیے یہ
واقد کائی تھا۔ برخوی رائے کو بقین آگیا کہ اس نئے کوآسانی
سے دیس دہایا جاسکتا۔ اس دقت اس کے فضی کا فیکا نہیں
تھا۔ انتام کی آگ اس کے اردگر و جلنے کی لیمن اب دقت کال
چکا تھا۔ وہ یہ دکچ رہا تھا کہ اس نئیر نے اجمیر کے جندوؤں کو
ایج اس جس کرلیا ہے۔ اگر اس کے قان ف طاقت استعمال کی
گی تو ممن ہے بہا اس کے فن جس اٹھ کھڑی ہو۔ اس
بہاں سے بنا بھی دیا گیا تو وہ کہیں اور بیم اگر کھڑی ہو۔ اس
تک لوگ اس کے ساتھ جی اس کا کوئی پھریس یگا ڈسکا۔ وہ
سوچ رہا تھا اس کے ساتھ جی اس کا کوئی پھریس یگا ڈسکا۔ وہ
سوچ رہا تھا اس کے ساتھ جی اس کا کوئی پھریس یگا ڈسکا۔ وہ
سوچ رہا تھا اس کے ساتھ جی اس کا کوئی پھریس یگا ڈسکا۔ وہ
سوچ رہا تھا اس کے ساتھ جی اس کا کوئی پھریس یگا ڈسکا۔ وہ

افلاق کریانداور شفقت کا پرتاؤ وہ جھیارے جس سے چٹانوں کو رہن و رہن و کیا جاسکا ہے۔ سمندودل کا ورخ موڈا جاسکا ہے۔ شدودل کا ورخ موڈا جاسکا ہے۔ فراجہ جاسکا ہے۔ فراجہ خری نے بی کیا تھا۔ وہ جب اجیر جس دارد ہوئے جے لوگ مسلمانوں کا نام سنتا پرند بیل کرتے جے لیکن جسے جسے فراجہ کے ترب ہونے گئے اس کے کن گانے گئے۔ انہوں نے کی کا داستہ کو دھنکاراند ند ہب بد لئے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کی کا داستہ بید بید ہوا کہ مب بد لئے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کی کا داستہ بید بید ہوا کہ مب بد لئے پر مجبور کیا۔ انہوں کی دل جوئی کی۔ نتیجہ بید ہوا کہ مب سے بڑا پہاری ان کا خادم من کر و ہے پر مجبور کیا۔ انہوں کی دل جوئی کی۔ بخبور ہوا کہ مب سے بڑا پہاری ان کا خادم من کر و ہے پر مجبور ہوگیا۔ خدا کی خلقت ان کے پاس ایل مرادیں نے کر مجبور ہوگیا۔ خدا کی خلقت ان کے پاس ایل مرادیں نے کر آنے گئی۔ برتموی دان سے کی او جود خلق خدا انا ساکر سے ترب ہوگی درات کوآنے گئی۔ برتموی دانا ساکر سے ترب ہوگی درات کوآنے گئی۔

" بامرشر!" رام دیونے جواب محرصواللہ ہو چکا تھا ایک دن آپ سے درخواست کی" میرے یاس جمالرہ میں ایک

ز من کا کلوا ہے وہ میں آپ کو جدیہ کرتا ہوں۔ اے آبول قرما میں اور آبادی میں جل کر آیام کریں تا کہ کلو آب خدایہاں تک آنے کی زحمت ہے فالے جائے۔ وہیں مسجد بھی تقمیر کرلیں کے اور آب کے لیے جمرہ مجی بن جائے گا۔''

آپ نے اس تجویز کو پیند قربال اور ڈی زیمن پر (جہال اب آپ کا حزار ہے) خطق ہو گئے۔ مب سے پہلے آپ نے "ممیر اولیا" کی بنیاد رکھی۔ ملنخ خاند اور مریدین کے لیے معاصت خاند کی تبیر بھی شروع کرادی۔

رات آدمی نے زیادہ ڈھل بھی تھی۔ راجا کے بھیسائی محت بر تھے کہ الیس دور سے چراخ جلتے نظر آئے جسے کوئی چراخاں کررہا ہو۔" دیوائی تو ہے تیں پھر یہ چراخاں کیا۔ آڈ چل کرد کھتے ہیں۔"

"ادے سے آو دام دیو کی ذشن ہے۔ دہ کیا بہال محل موار ہاہے ہا"

ساق آریب پہنچ آ کے حروروں کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔

"بے مردور لو معلوم نیس ہوتے۔ ہندو بھی نیس ہیں۔ آؤ معلوم کرتے ہیں۔"بے سائی اور مزد یک آگے"اے اکیا کرد ہے ہو ہا"

''یہال معجد همیر بور دی ہے۔'' ''میر راجمہ میں میں ایکس شکل سے

"منجدا الجير على مجد اللي في كما بحم س كرمجد الديم الم

" اماد مرشوطرت معین الدین نے اب یہال آیام کرلیا ہے۔ وہ جہال آیام کرتے میں مجرفتیر ہوتی ہے۔ اب آو

"اب ہم بانگل مجھ کے اور جاکر راجا کو بھی سمجاتے

"مسلمان دات كوچرافول كى روشى بى مىجدىخىر كرد ب

رانی مال نے بھی سالہ بینے کو ایک مرتبہ پھر سمجھایا کہ تجومیوں کا کہنا تھیک تالہ دوہ سلمان درولیش ہم بھی کیا اور تم اے درک نہا تھیک سالہ اس نے قدم جمالیے ہیں۔ تہاری رعایا اس کے کن گانے گئی ہے۔ اس سے مصالحت کرٹو در ند تنسان افعاد کے۔ لیکن برتعوی رائ کا تخبر کی تصبحت برحمل کرنے ہیں وہا تھا تھا۔ ہردار او چھا پڑر ہاتھا لیکن وہ ہر بار اپنا

داؤ چلیا تھا۔ اس باراس نے شمر مجر جمی اعلان کرادیا کہ کوئی وکا ندار معین الدین ادری کے درویش کوئیل نددے۔ کوئی مندد بھی اگر تیل لینے آئے تو انجی طرح مجمان بین کرئی جائے کدہ بہ تیل کس کے لیے فرید ہاہے۔ معرت فواجہ معین الدین کا ایک خادم تیل فرید نے

معزت خواجہ مین الدین کا ایک خادم بمل خرید نے بازارآیاتو اے بینکم سنے کوملا۔ ہردکا عمار نے یہ کہہ کرانکارکر دیا" ہم مسلمانوں کے ہاتھوں تیل فرد شت کر کے کسی مصیبت دیا" ہم مسلمانوں کے ہاتھوں تیل فرد شت کر کے کسی مصیبت

ش جنائیل ما ہے۔''

را ما کے خوف ہے آپ کے ہندو مقیدت مقدول نے
آپ کے لیے بیل فراہم کرنے سے معذوت کرلی اگر را ما کو
معلوم ہوگیا تو ان کی خبر میں را ما کے جاسوس ہراس منس کا
جیا کرد ہے تھے جو کی دکان سے بیل فریدتا ہوا نظر آ تا تھا۔
جب آپ کے مریدول نے اپنی تنویش ہے آپ کو آگاہ
کیا تو آپ یہ کہ کر چپ ہو گئے" انشاء انشد اس کا بندویست
کی ہوجائے گا۔ "مغرب کا وقت ہوا اور آپ وضو کرنے کے
لیے بیٹھے تو ایک برتن رکھ لیا جس میں وضو کا پانی جمع ہوتا رہا۔
جب وضو فر ما میکن قر سب مریدون کو بلایا۔

"اے چرافوں میں ڈال دو۔ انتاء اللہ تیل کی طرح مام "

ا ترجر المحیلے لگا تھا۔ مرید پریٹان تھے کہ اگر روشیٰ کا انظام نہ ہوا تو مسجد کی تغییر کا کام دک جائے گا۔ جب آپ کا عکم سنا تو دخو کے اس پائی کوچراخوں جس ڈال دیا۔ چراخ جلائے تو اندجرے جس چرافاں ہوگیا۔

راجا کی خَرِی کُرفتم کے جرائے تیل کے بغیری جل رہے جرائے تیل کے بغیری جل رہے جرائے تیل کے بغیری جل رہے جرائے تیل کے ساتھ چل ری المحل رہی ہیں۔ آبادہ محل مولیا ۔ حاضرت معین الدین کی رومانیت کا کمال تھا جس نے راجا کی طافت کو کروری میں بدل دیا تھا۔ وہ جا ہتا تو آپ کے ظان کے ارافھ اسکما تھا جی جست میں ہوتی تھی۔

ایک مرجہ پھر اس نے است دریار ہوں کو تع کیا اور ان

ے ماہتے بے متلدد کھا۔

"مسلمانوں کے نقیر معین الدین نے اجمیر بی چو صورت حال پیدا کردی ہاس ہے تم بخوبی والنب ہو۔ وہ بہت ہدا جادوگر ہے۔ اگرآئ ال کا قدادک ندکیا گیا تو آنے والے دلوں بی بہت بدا فقنہ پیدا کرے گا۔ آپ لوگ جمے مشورہ دیں کہ بیل کیا کروں۔ کیا اس کے خلاف تو ج کھی

" مہاراج اس ہے کوئی فائر وہیں ہوگا۔ وہ جا دوگر ہے

الارے للكركو جادد كے زورے يوكر كا بنادے كار جادوكا تو روك و

"کون آیا ہے جواس کے جادد کرو ڈسکنا ہے۔"
"ان داول ہے پال نائی جادد کر کا سکہ چانا ہے۔
امورستان ش اس سے برا جادد کرنیں ہے۔" راجا کے وزیم شکورستان شک اس سے برا جادد کرنیں ہے۔" راجا کے وزیم

" در کس بات کی ہے۔ ہے پال کوجلدی بلاؤ تا کہ میں اس معیبت ہے جنکارا کے ۔"

چنوداوں کے بعد ہے پال کوراجا کی خدمت میں پیش کردیا گیا۔ راجا کے لیے ہے پال آخری سہارا تھا۔ اے لیتین تھا کہ وہ اس مسلمان فقیر کو کنکست فاش دے گا لہٰذاہے بال کی خوب آ دُ بھکت ہوئی۔

" دو میرے سائے زیادہ در فیل تفہر سے گا۔ آپ تاریخ مقرر کریں اے مقالمے کی دفوت دیں کھر و کھنے کیا ہوتا ہے۔" ہے یال نے بڑے تکبرے کہا۔

راجاً في عاري كا اعلان كيا اس كي اطلاع خواجه معين المدين وجي بهنيادي في اعلان كيا في يكاند حركت اورتاري كي المدين وجي المدين والمعين من اورتاري كي ما موشى موضع في المدين من اورسكراكر فاموش موضع في

راجائے اس مقالے کا خوب ڈھنڈودا بیا۔ اس کے آدی گردولوا جے اس کے آدی گردولوا جے دیات میں جا کرخوب ڈھول تاشے پینے اور اعلان کرتے اور معلمان جادوگراور ہندو جادوگر کا مقالمہ مدکا۔"

اولوں نے محتی کے مقابلے دیکھے تھے۔ مسلمانوں اور ہندو کوں کے درمیان جنگیں دیکھی تھی۔ لین ہادوگردں کا مقابلہ بھی تیں دیکھی تھی۔ لین ہادوگردں کا مقابلہ بھی تیں دیکھا تھا۔ بہت ہے تو ایسے تھے جنہوں نے مسلمان می تیں دیکھے تھے۔ ان کے لیے بیا اطان بڑی دو کہ رکما تھا۔ جسے جسے مقابلے کی تاریخ قریب آئی گئی او کوں کی دو کہ مقابل میں اضافہ ہوتا گیا۔ بے شار لوگ اجمیر آئ شرد می ہوگئے۔ مقردہ تاریخ سے پہلے ''مجا لرہ'' کے مقابل وسنے و موجو کی میں اس مقابلے کے جہ جسے موجو کے میں اس مقابلے کے جہ جسے موجو کے میں اس مقابلے کے جہ جسے موجو کی ہوگی اس سے بیال کی طاقت سے سب واقف شے اور پھر اس کے ساتھ دیگر ہادوگر بھی آئے دا لیے تھے، لہذا بیشتر لوگوں کی کہا ہے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جے بیال کی آخے ہوگی ادر اس مقابلے میں جو کی ادر اسے مقابلے میں جو کی ادر اس مقابلے میں جو کی کی دو کی د

مقافی کے ایک دن پہلے بالس بلیاں ادر تختے لگا کر ایک او ٹھا آت بنادیا کیا جہاں راجا کو بیٹمنا تھا۔ رات تی ہے راجا کے سیابیوں نے پورے علاقے کو کھیرلیا تا کہ مسلمان فرار

مونے کی کوشش نہ کریں رواجا آئیں ہے پال کے اور مع میدان میں تنکست و بنا جاہتا تھا۔ مب کو دکھانا جاہتا تھا کہ و کچولو مسلمان کتنے بڑے جادوگر جیں۔ اے بیٹین تھا کہ

ہے بال یکام کردکھائےگا۔

اول اور الميراول كا والزه يهرا ميدان كورك مرا ميدان كورك مرا ميدان كورك مرا الميدان كورك الميدان كورك الميدان كالميدان الميدان ال

معرف خواج معین الدین ادر آپ کے ساتھی دور ہے ان تاریوں کو د کی رہے تھے اور ہندو دک کی جہالت پر

مرادب تھے۔

"منلمان تو اہمی تک میدان میں از ہے جیں کہاں ہے وہ مسلمان تقیر ہم کس ہے مقابلہ کریں گے بیا ہے پال نے راجا کی لمرف و کھتے ہوئے کہا۔

"مقابلے را نے کی صت ای کہاں موگ کمیں و کے بیٹے مول میں اور کی بیٹے مول کے ۔" اوا کین سلانت اس سے کس نے کہا اور کی تعقیم ایک ساتھ بلند ہوئے۔

"النس جرة كردى كى تى مرده آئے كول يس كي

بماكروليل كا و

"اب آوائیں بلانے کے لیے بھی جادد کرنا پڑے گا۔" میدان میں موجود لوگوں کی ہے جبکی میں اور ہر اضافہ ہوتا جار ہاتھا۔ ہے بال کے غرور دیکیر میں مزید اضافہ ہو کیا تھا۔ وہ میں مجدر ہاتھا کہ اس کے خوف کی دجہ سے مسلمان تقیر میدان میں آئے ہے کریز کروہا ہے۔

'' حضور! ہمیں بھی میدان میں جل کر بیٹھنا جاہئے در نہ یہ لوگ کیا کہیں ہے کہ اسلام کو مقابل آنے کی ہمت تہیں پڑی۔'' رام دیونے کہا جواب محر میدانشہ ہونیکے تھے۔

"اجمال بات بي اسام كى مربلندى كى ملى به بم مى د بال جل كربيشه جات بين دويسي بين جادود فيرونو أتاليس

ے۔" آپ نے متحرا کر کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو مجھے۔

" إباتي البلغ عن ابنا جادو دكما دُن يا آب وبهل كري ك إلى ية إلى تراب سي يوجماء

، جمہیں جوکرنا ہے کرو۔ " آپ نے فرمایا اور ذکر جی مشخول ہو سے۔

ے پال نے یہ جواب سا ادرائی مالا پرکوئی منتر پڑھنے لگا۔ اچا تک بے شار مانپ نمودار ہوئے ادر پھنکار تے ہوئے معفرت خواجہ پڑرگ کی طرف بڑھنے بگے۔ لوگ خوف زوہ ہوگئے کہ اب یہ مانپ فقیر بالا ادران کے ماتھیوں کو یقنا ڈس لیس کے ۔ یہ مقابلہ تو پہلے جادوش شی ختم ہو جائے گار ہرآ کھے اس کے ۔ یہ مقابلہ تو پہلے جادوش شی ختم ہو جائے گار ہرآ کھے ماتھیوں پر حملہ آور ہول گے۔ لیکن یہ کیا؟ یہ مانپ جیسے ہی ماتھیوں پر حملہ آور ہول گے۔ لیکن یہ کیا؟ یہ مانپ جیسے ہی مان منوں کے تر یب بہتی جہال معفرت اوران کے مانچی جیسے ہی ان منوں کے تر یب بہتی جہال معفرت اوران کے مانچی جیسے ہی اس منوں کے تر یب بہتی جہال معفرت اوران کے مانچی جیسے ہی اس منوں کے تر یب بہتی جہال معفرت اوران کے مانچی جیسے ہی اس منوں کے تر یب بہتی کی گئی وہ کئیں، ایک مانپ جی اپنے برق کی کہٹن وہ کئیں، ایک مانپ جی اپنے برق کی مانپ جی اپنے برق کی کہٹن وہ کئیں، ایک مانپ جی اپنے برق کئی کہٹن وہ کئیں، ایک مانپ جی اپنے برق کئی کیا تھا۔

" بركيا المهار على تمام مانب على كا دُعِر بن مكا؟ يرتمول دائ في مع يال عليا.

"مهاراج! بياتو ين في الكاسا جادد وكهايا تحاد مير ك تركش ش الجي كن تير بال ين آپ و يكي جاسية موتا كيا

او کوں کی خوشی مایوی میں بدلتے تکی تھی۔ راجا بھی جمنجالایا موا نظر آنے لگا تھا۔ ہے پال کی طرف خضب ناک نظر دل سے دیکی دیا تھا۔ و مندی مندیں کی پر بڑاتا جار ہاتھا۔ "د مہاراج! آپ تھبراکیں نہیں بس ویکھتے جا کیں۔"

ہے بال نے کہا اور پھراہے تھیے سے ہران کی کھال نکائی اور اے زہن پر بچھا کر اس پر بیٹھ کیا اور پچھ پڑ میا شروع کیا۔ اچا تک وہ کھال ہے بال کو لے کرفضا میں باتد ہوگئ اور وہ ہوا میں پر داذ کر نے لگا۔ کوئی شیطانی طاقت اے ہوا میں اوھر اُدھر لیے پھر ری تی ، او کوئی نے قوشی سے تالیاں بجانی شروع

کردیں۔ لوگ جی چی کر کہدرہ سے "مسلمان تقیرے کیودہ میں ای طرح ہوا جی از کر دکھائے ورنہ سے مجھا جائے گا کہ دہ مقالجہ ہارگیا۔'' پرتھوی راج اپنے ساتھیوں سے کہدر ہاتھا کہ معین الدین کے پاس اس جادو کا تو زمیس ہوگا۔

مریدن کی آئیس انتظرت کی طرف کی بونی تھی کہ ویکھیں کہ ویکھیں کیا ظہور میں آتا ہے۔ آپ کی کورادی قریب پائی جولکڑی بولی تھیں۔ آپ نے بات کورادی قریب پائی جولکڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے بات کورادی اور سے بال کو بیچالاؤے است بنائے جائے والی نے آپ کی لائے رکمی ۔ کھڑادی فضا اللہ جائیں اور سے بال کے سریر زور زور سے یہ نے کی بات میں بائد ہوئیں اور سے بال کے سریر زور زور سے یہ نے لگا باتھ سے بالا کر بائی ۔ وہ بالا نے لگا باتھ سے بالا کر بائی ۔ وہ بیختا جاتا رہی زبین کے قدموں پر کر زبین پر اثر ااور حضرت خواجہ میں اللہ بین کے قدموں پر کر رہین ہوگئے جے ۔ اور جن ہوگئے جے ۔

" ہندوستان میں جھے ہوا جاددگر اور کوئی تیں۔ کوئی مرے جادد کوئو زئیس سکتا تھا۔ معفرت معین الدین جادد کرتیں دو مانی توت کے مالک ہیں۔ انجام بخیر جاہتے ہوتو مسلمان ہو ماڈ۔"

ی اور ناحق کولو کوں نے بہتم خود ملا خطہ کرلیا تھا۔ ہے پال اور اس کے ساتھی کیا اسلام لائے کہ اور بہت ہے لوگ بھی اس وقت ملقہ بجوش اسلام ہو گئے۔

پرتموی راج کے بیاس فی کرمقابلہ منعقد کرایا تھا کہ اس مقالے میں آپ کو فکست ہوگی تو لوگ آپ کی طرف سے برظن ہوجا میں سے لیکن فدا کو پھاور منظور تھا۔ آپ پرلوگوں کا ایمان مزید ہائے ہوگیا۔

حیر کا کام برار دفتوں کے یاد جود جاری تھا۔ اب آپ
کا ہے محتفد ہو گئے تھے کہ مالی امداد کی کی جیل تھی۔ ویکھتے
علی دیکھتے مطبخ خانہ جما صت خانہ جمرہ ادر سجرادلیا تیار ہوگئی۔
آستا نہ مبارک مرجع خلائی بن گیا۔ ہر دفت روئی رہنے گئی۔
لوگ اچی مرادیں لے کر حاضر ہوتے ادر جمولیاں ہر کر لے
جاتے۔ آپ ہندو مسلمان کی تغریق کے بغیر ہرا کی ہے
مشادہ دلی ہے۔ اگوکوں کے تی شن دعا کرتے واکر وکرکی

تحقیں جاتے۔اپنے پرائے سب فیش پاتے۔ مسجد ادلیا میں نمازیوں کی تعداد ہوئے گئی تھی جس ہے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ نے اجمیر میں دار دہونے کے بعد جوشع ردش کی تماس کی روشنی روز ہدوز نزول تر ہوتی جاری تی۔

اسلام تزل عصفي لأتعاد

کرایات کا تھیور اور خوار تی عادات کا اظھار والایت کی دلیل نہیں اور نہ تی اولیا اللہ بے جااس کا اظہار کرتے ہیں۔
ہال جب اسلام کی سریاندی کا سوال ہو تو اللہ تعالی ان عین ایک قوت پیدا کردیتا ہے کہ جو دہ کہتے ہیں وہی ہوجاتا ہے۔ انا ساکر کے پائی کے خلک ہونے میں ہی حقیقت کا دفر یا تھی۔ ہے پائی کے خلک ہونے میں ہی حقیقت کا دفر یا تھی۔ ہے پائی کے خادد کا او ز ای حقیقت کا اظہار تھا۔ ان کرایات ہی نے دشمنوں کی قلب یا ہیت کی اور کفر ستان میں اسلام کی شعر دشن ہوئی۔ پولوگ اے میں پائی خیر ہوئی ہوئی۔ پولوگ اے میں پائی ہے کہانیاں جمعے ہیں لیکن ہے نیس سوچے کہ بہ ہزرگ جیسی پائی کے سامنے ہے کرایات کوئی حقیقت ہیں اس کے سامنے ہے کرایات کوئی حقیقت نیس رکھتیں۔

\*\*\*

راجا ہوی واج ہے کلست کمائے کے بعد سلطان شہاب الدین فوری فرنیں جی مایوی اور بودلی کے دن شہاب الدین فوری فرنیں جی مایوی اور بودلی کے دن گر اور ہاتھا کہ سی المطان و بتا تھا کہ سی مطرح اس فلست کا بدلہ لے۔ اے اپنی ہمت پر بجروسا تھا کہ سی مرفروشوں کے بیا ہے تھی۔ دور دور تک نگاہ اسے مرفروشوں کی جماعت جا ہے تھی۔ دور دور تک نگاہ دوڑانا تھا۔ کوئی صورے نظرنہ آئی تھی۔

سرداول کا ایک دات اس کی امیدول کے جمر بر شرلے
اللہ دو مونے کے لیے ایٹا تھا لین اصطراب تھا کہ کھے لیے
دیا تھا۔ اس نے خیالوں ای خیالوں ایس کی مرتبہ
ہندوستان پر چڑھائی کی اور پھر لوث آیا۔ بے یارو مددگار۔
زفول سے چور ہراسان اور پر بیٹان کیا ایس این ادادول
میں کمی کامیاب اوسکول گا جاس کے دل سے ایک ورد بھرا
موال ایجرا۔ اور وہ ایک سرد آہ مین کر فاموش ہوگیا۔ کمحدریہ
بعدا سے نیزا گی۔

"الله تعالی نے ہندوستان کی سلطنت حمہیں بخش ۔ جلد اس طرف توجد کرد اور برتھوی راج کو زندہ کر فرآر کر کے سزا "

آیک اورانی چره ہزرگ عالم خواب ش اے بٹارت دے دے تھے۔ وہ تھبرا کراٹھ بیٹا۔ اس نے اس خواب کو اینے ذہن میں دہرایا۔ بدمبری محردمیوں کی آواز ہے یا واتعی خدمت كهار لكعاتفا

''شہاب الدین فوری اتم دیلی پر تملہ کرو۔ میں تمبارے رائے می میں آول کا اور پوری بوری مدد کردل کا مرب برأ ل ووتمام رابع جوراجا برتقوري وان كے خالف بين وو می تمارے رائے میں میں آئیں گے۔"

'' ہے چنور کو ہم ہے ایسے کیا محبت ہوگئ کہ وہ ہمیں معدوستان پر صلے کرنے کی داوت دے رہاہے اور سروام نہ موتے کی عبد کردیا ہے۔" سلطان شیاب الدین نے ایکی

'''آپ کوشاید معلوم نه بور'' ایٹی نے عرض کیا'' راجا بع چنوراور برتموى راج كى آيس يس مخت كاللت بلك عرادت ہے۔ آیک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار میں۔ دولوں آیک دوسرے کی حکومت کا تختد النے کے لیے بارہ جو کی كرت وحيج بين - بع جود في آب كي محبت من نيس بلك بر تحوی راج کوسی با حافے کے لیے آپ کوراوت وی ہے۔ الم کے لیے سے صدالت کی برآری کی دھیت کمایاں ہوگئ تھی۔شہاب الدین کی تشفی بھی ہوئی اور خدا کے انعام پرتشكر كي تسويمي آممول جي آئے ۔ ايك دن عي دو ودخوش خریاں سنے کوئی تھیں۔اس نے ای وقت کا تب کوبلوالا اور برچانکعوایا۔

را جاہے چنور!انٹا واللہ بم منقریب حملہ آ در بول مے اور داجا پھوی راج کو ذہرہ گرفار کر کے قرار وائنی سرا

دي کے

ادهر واجا ہے چنور کا یکی بندوستان دوانہ ہوا ادهر سلطان شہاب الدین اسلامی لشکر کے ساتھ تہایت شان والأكت مع في عدد الديوار

منزلول منزلول گر دارزاتا مینشکر اسلامی لا مور پینی حمیا۔ م ون آرام کرتے اور عمل منموب بندی کرتے سے بعد سلطان شہاب الدين نے اپنے اچكى كو يرتموى راج كے پاس رواندكياتا كدام يتهيار ذالخ مرد ضامند كياجاك

راجا برتموی راج غیظ وفضب میں بحرا ورباد میں بہنا تخاله معفرت خواجه محين الدين كا اجمير بيس مل وجود اب ال

كي ليدة كالمريد اشت موجكا تعار

" اس بہت او چا۔ بمر ک برجا باہے جھ سے پھر جائے یں کل معین الدین آدر اس کے ساتھیوں کو اجمیر ہے نکال دول كالجرجو وكاد عما جائ كا"

اہمی بے الفاظ اس کے مند سے نکلے می تھے کہ سلطان شماب الدین فوری کے ایکی کے آئے کے خبر دریار ش پیجی۔ کوئی بھے بٹارت دے رہا تھا؟ اِن بزرگ کا جمرہ اس کی أعمول بين أحميا ورش أعمين مبتم مونث كشاره بيتاني دو چروال کے مانظے میں ابھی تک محقوظ تھا۔

اس نے اس خواب کوذہن سے جملک کرسونا مایا لیکن

نیند نے بغاوت کردی تھی۔

مع ہوتے می اس نے نزنی کے ملا نشاہ کو دلب کرایا اورسب كے سامنے اپنا خواب بيان كر كے ان سے اس خواب کی تبیر ہوچی ا۔

"مبارك مور خواب بهت مبارك بير آب كوالله تعالیٰ کی طرف ہے بٹارے دی جاری ہے۔ آپ بے قوف و خطر مندوستان پرحمله کردیں۔"

"عی کن ماتیوں ہے بجروما کرکے اتا ہوا قدم

"بادت آپ کول کی ب- آپ آغاز کری کوئی مدکوئی مورت فود بخود پيرامومائ كار"

"د وادرال بزرگ کون ہو کئے ہیں۔"

"الله تعالى خود خواب ش جيس أتار اين كسي شمي بندے ہے کام لیما ہے۔ بوسکا ہے ان بر دگ ہے بھی آپ کی ملا قات او می جائے ۔ "علاقے جواب دیا۔

علائے امید دان کی تو اس کی صد بندھی۔ اس نے تن دی ہے اسلای الشراجع کرنا شروع کردیا۔ اور فیب ہے کوئی صورت بيرا بوت كالتظارك فالد

جهاد کی سر کرمیون کا چر میا بواتو مختلف سر دار بھی سر کرم ہو كية - أيك دان مردار معين الدين توكل جوطا قد تو لك كي بہاڑیوں کے سرداروں کا سرخنہ تھا شہاب الدین فوری کے یا ال فوش جری کے ساتھ ماضر جوا۔

" ایک ادکویس بزار می موار مذبه جهاد سے مرشار آپ ك علم ك منظر تار بين إن عبي -" غيب عدار او لين كي بهل نشائی ظاہر ہو چی کی۔ ایک لا کھ بیس بزاد مرفر وشوں کا ظاہری سمارال بنا تھ ۔ الجی سردار مین الدین تو کی اس تشکر کے جانبازوں کی داستانیں شار ہاتھا کہ چوبدار ماضر ہوا۔

'' تنوج کے رابا ہے چور نے ہندوستان سے اپنا ایکی بجياب آپ سے لمنے كا فوائلات ركبتا ب كرواجا كى جانب کے ایک مروری پیام آپ کے نام لے کر حاضر ہوا

" بهيج دو \_" سلطان شهاب الدين نے كها-

ا می ماشر ہوا۔ آداب شائل بجالانے کے بعدواجاہے چنور کا رقبہ جوشیاب الدین غوری کے نام لکھا کیا تھا ' وش

ایں کے لیے بیز جر چونکا دینے والی تھی کہ شہاب الدین لا ہور کا آسنا ہے

خواجہ فیمن الدین کا قصد آیک طرف رہ کیا۔وہ اب المحل کا انظار کرد ہاتھا۔ اس کے ادا کین مبوت جیٹے تھے دریار میں سکوت کا عالم طاری تھی۔ المجی اغراآیا اور خط چین کر کے

خاموش کمٹر امو کیا۔

" چندا بھانت! اس تلا كو بلندا واز بر برحو" برتموى راج نے كہااور چندا بھانت نے تلايا حماشروع كيا۔

" رتموی راج ! خون خرابے سے مجد مامل ند ہوگا۔ بہتر ہے بھنڈ و کے قلعے ہے دستبردار ہوکر اطا عت کراوورند "تیجہ طاہر ہے تھسان کارن پڑے گا چرجو بھی تیجہ ہو۔"

برتموی راج نے مفارت ہے مسلمانوں نے اپنی کی طرف دیکھا۔ گردن فردر ہے اکر گی۔ کا تب کو بلوایا اور خط

للعوانا شروع كيا-

"شباب الدين محرفورى! كياتم في ماشى كى تكست المراب الدين محرفورى! كياتم في ماشى كى تكست المراب الدين المراب المراب

بنگ کی تاری اولیت رکھتی تھی۔ وہ خواجہ معین الدین کو نکال کراس وقت کی اندرونی بغاوت کو بننے کا موقع ویتا تیس میا بتا تھا کبذا اس معاملہ بھی اس کے مزائم ایک مرتبہ پھر مرو

خائے جس رہ کئے۔

مسلّالوں کے اپنی کے داہی ہوتے ہی اس نے تمام راجاؤں کی طرف تاصد دوڑادیے۔ البی خرب ادر بشدستان کے نام پر فیرت دلا کرامدادکا طالب ہوا۔

فد جب اور جند وستان کا سوال درمیان می تھا۔ را جا دَل کے خطوط آئے گئے اور دیکھتے تی دیکھتے بہت بڑا افتکر جمع ہوگیا۔ اس جی را جائے چنر را دراس کے چند ہم خیال را ہے شاق نہیں ہتے۔ تین الا کھ کا تقیم افتکر تین ہزار سست ہاتھوں کے ساتھ را جا پرتھوی راج کے ساتھ تھا جیکہ مسلمان صرف ایک لاکھ بیں ہزار ہتے۔ دونوں نو جوں نے دریائے سرسوتی کے بارمور ہے لگائے۔ ایک کواچی طاقت پر تھمند تھا دوسرے کوانڈر تعالی پر مجروسا۔

جنگ تے آغاز ہے آئل سلطان شہاب الدین نے اپنے فوجیوں سے نخاطب ہو کرنہایت پُر جوش تقریر کی۔ اس تقریر کے القاظافتے سے داوں جس آگ رگادی۔ مسلمان فوجی تقریر کے القاظافتے

ہونے سے مہلے عیالانے کے لیے باتاب ہو مجے۔ان کی

یہ جسٹی کود کی تھے ہوئے سلطان نے فوج کا پہلا حصر آئے کیا۔

پر تھوی راج کے راجیوت سیا ہیوں نے بھی کوار پر ہاتھ رکھ کر

مر شنے کی تم کھائی تھی۔ دولوں فو جس نکرا کی تو جسے دو بہاز

مر شنے کی تم کھائی تھی۔ دولوں فو جس نکرا کی تو جسے دو بہاز

مر شنے کی تم کھائی تھی۔ دولوں فوجس نکرا کی تو تھے دو بہاز

کر ایکے۔ بجو در بعد شہاب الدین نے دوم سے تاز ووم جھے

کو بیش قدی کا تھم دیا۔ بیدست ایمی تھکائیں تھا کرفوج کا تیمرا

رِتُموى دائ الى تُنَامُ فَوْجَ ما من لي آيا تما جَكِر سلطان في به اوشيادى كى تى كدو تنف و تنف عنازه دم فوج ما من لاد باتمار برتموى دائ كى فوج كورم جلدى اكمر كف رواجا كه مست باتميول في البي الانتكركو كال كر دكه ديا۔ جان بجانے كے ليے جس كا جدهر مند اٹھا بھاگ كمرا ہوا۔ داجا برتموى دائ دريا كے كتار بے كرنا دكرليا حميا۔

اب سلطان کورد کے دال کوئی تیمی تھا۔ راجا ہے چنرد ے اس کی پہلے تی ساز باز ہو چی تھی، وہ فتح کے شادیائے ہواتا ہوا دیا ہے ہواتا ہوا دیلی تھا۔ راجا ہے ہواتا ہوا دیلی تھا۔ آپ کے شادیا نے بہاتا ہوا دیلی تھی کیا۔ تیزی ہے دہاں کا انتظام سنجالا۔ اپنے غلام قطب الدین ایک کو اپنا تا تب مقرد کیا اور خود دا جا ہے چنر کُ دائی تنوج اور دومرے راجا دُل کی معیت بھی اجمیر کی طرف چل دیا۔

سلطان نے اجمیر میں قدم رکھا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ ایپا نک اس نے از ان کی آواز ٹی تو حمران رہ گیا۔ اس کفرستان میں از ان کی آواز کیسی؟

'' بیازان کی آ داز کہاں ہے آرتی ہے ہے' اس نے اپنے ماتھیوں میں ہے کی ہے دریافت کیا۔

" کھ اوسے ہے بہال کھ درویش آیام پذی ہیں۔ انہوں نے ایک مجد بھی تیر کی ہے۔"

"كى لرف بدائم ،

''جہاں آپ کوڑے ہیں آس سے پھری قاصلے پر۔'' ''جلو کھر تمازمسجدی ہیں براحیں ہے۔''

اجیر کے مندروں کی اداش دیواری اس فافے کولب حمالرہ کی طرف جانے ہوئے دیکے دی تھیں۔دورے معجد کے مینار ہاتھ بلند کے نظر آئے گھر کے اور عمارتوں پر اس کی نظر بیزائی۔ مید طبخ خانے اور جماعت خانے دفیرہ کی عمارتیں محتیں۔

جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ شباب الدین بھی شامل ہو کیا۔ قرائت کی دل کش آواز نے اس کے دل جس لذت کے مجنور ڈال دیے۔ لہجہ بتار ہاتھا کہ قرائت کرنے والا مقامی نیس ہے۔ ایک دل موز آواز اس نے پہلے بیس کی گیا۔ نمازتم ہوگی تو دو اہام ماحب سے لیے اور انہیں دی کھنے مرجورہ وکیا۔ دو کیا تعلی ہوگا جی نے کفر ستان جی مجد تیر کرنے کی جرات کی جرات کی جرات کی جرات کی خرص ہے آگے ہو ما۔ چرت انگیز خوتی نے اس کا دائن پکڑلیا۔ دوجی ہی مات کے طاب کا تات کرد ہا تھا۔ دی ہزرگ تے جنبوں نے خواب میں آکر ہندوستان کی فتح کی بٹارے دی تھی۔ یہ فقصیت فریب اواز معرت میں الدین بجری اجمیری کی تی۔

شہاب الدین مصافح کے لیے آئے ہو حاتھا گیاں چہرے پرنظر پڑتے تی وہ آپ کے قدموں پر کر پڑا۔ آنسو بہد رہے تنے پورابدن فر طِ جذیات سے کانپ رہاتھا۔

"یا خوابد اا جی مریدی کا اس باج کر گرشرف جیس "

حضرت خوابد معین الدین فی شفقت سے اس کی پشت

بر ہاتھ بھیرا اور اسے اسیند جرے بی لے کر آئے۔ شریت
وفیرہ سے واضع کے بعد آپ نے اسے اپنے ملتہ اوادت بی اللی کیا۔ یہاں سے اس نے برتھوی دائی کے کل کا درخ کیا۔
مرتھوی دائی کر فراد کرنے کے بعد پہلے جی آل کیا جا چا تھا۔ اس
کا بیا" کو الا" کر فراد تھا۔ سلطان شہاب الدین نے محمت کے
تحت اجمیر بی اپنا تا بحب مقرد کر نے کے بجائے پرتھوی دائی کہ بی کہ
اگر چہ اجمیر بی اسان می ووئی حضر دکر دیا۔ محمت ہے کہ کہ
دو افروں بوری تھی کیان اور کرو کو کرکا غلبہ تھا۔ ان طاقوں کو اور کا جی میں دکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ان طاقوں کو اور کی میں دکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کا جم قوم یہاں کا ماہم ہو۔
ماہم ہو۔

سلطان شہاب الدین کو انتظائی معاطات کی و کچے ہمالی

ہے لیے پہر مداجیر میں قیام کرنا پڑا۔ اس تمام مرسے جی
دہ حضرت میں الدین کی خدمت عالیہ جی برابر عاضر ہوتا اور
فیون دیرکات میں آبار دیلی کی خرف ہے وہ پہلے ہی معلمین
جو چکا تھا۔ اس کا غلام تعلب الدین ایجک نہایت و ہواری

ہو چکا تھا۔ اس کا غلام تعلب الدین ایجک نہایت و ہواری

بوادتوں کو بوی کا میا بی سے جل دیا تھا۔ جب وہ اجمیر کی

طرف ہے بھی معلمین ہوگیا تو اس نے خواد کی دعا تم ایس اور
خرامیان کی طرف لوث میا۔

وقت کودر کے لیے تم ساکیا تھا۔ اس والمان نے ذخیر الله کی و موسم الله ورسرا تھا۔ ویلی جس تقب الدین ایک کی خطر اللی تھی اور حضرت بختیار اوثی وین اسلام کی شع روش کر روش کر روش کر روش کر روش خطے۔ کر روب ہے ، اجمیر جس حضرت خواجہ تعین الدین تعقیم تھے۔ متیم تو وہ کی سال ہے تھے کیکن خالفتوں کی آئی حیوں کے ورسیان جملمالا رہے تھے۔ آپ کی دعاؤں سے شہاب الدین کو

م مامل ہوئی۔ را جا جو آپ کا سب ہے ہوا خالف تھا واصل جہتم ہوا۔ اب کوئی وتیادی طاقت الی بیل میں جو آپ کی راہ یس رکاوٹ بنی ۔ پر تھوی رائ کا جیان کولائ اجیر کا حاکم تھا جو اراد ہے کہ جا اوجو آپ کی خالف جیس کرسکی تھا۔ اب تھی کہ اور اور اس کے جر ہ مبارک جی ذکر و کر کی تعلیم آزاوات آراستہ ہوئے گیں۔ علم وفیاسی کے دریا بہتے گیے۔ اجمیر اور اس کے مفاقات اور قر بی شہروں جی بہتے گیے۔ اجمیر اور اس کے مفاقات اور قر بی شہروں جی بہتے گیے۔ الجمیر اور اس کے مفاقات اور قر بی شہروں جی بہتے گیے۔ الجمیر اور اس کے مفاقات اور قر بی شہروں جی بہتے گیے۔ الحق و عادید کے مفاقات کے مفاقات کے مفاقات کی امید س لیے آئے گئے۔ سائل عاجت مند کی امید س لیے آئے گئے۔ سائل عاجت مند کی امید س لیے آئے گئے۔ سائل عاجت مند کی امید س کی حق بیات مند کی امید س کی اس کی اس فر اور اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ کی کھتا جے و اور اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اوا اوا جا اس میں سے ذیادہ اس کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اوا اوا جا اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اوا اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اوا اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اوا اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اوا اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اوا اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اوا اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اور اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اور اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اور اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اور اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اور اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اور اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اور اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اور اور ای کو جا جے ہیں۔ اس درہ سے نے اور اور ای کو جا ہے ہیں۔ اس درہ سے نے اور اور ای کو جا کے ہیں۔ اس درہ سے نے اور اور کے کہ کو در ایک کو در ای کی کو در ایک کو در ایک

این بعض مریدی وظاف کوآپ نے بہلنے حق پر متعین کر رکھا تھا جو اجمیر کے قرب وجوار جس جاکر اسلام کی حقانیت واضح کرتے رہے ہے۔ اس انداز دخر ال بہلنے نے کقار و مشرکین کے اذبان وظوب جس انتظاب فقیم پر پاکردیا اور ٹوراسلام ای تاباندل اور حقول کے ساتھ جھینے لگا۔

ا کے دات سونے کے لیے زین کوفرش بنایا تو زیمن وش معلیٰ بن کی ۔ حضورا کرم بلط خواب می تشریف فے آئے اور بدی شفق سے فرمایا۔

" معین الدین آئم امادے دین کے معین مواور بیری سنتوں بیسے ایک کارک مو۔"

''مرے مال باپ آپ ہر قربان مول۔ کون ک سلد؟''

" تم نے ایکی تک شادی نیس کی۔ "ارشاد ہوؤ۔ آگی تھلی اور خواب یاد آیا تو خوف سے بدن کرزنے لگا۔ دن دات کی معروفیت میں شادی کا خیال علی نیس آیا۔ کہیں اس کوتا عل سے میر ہے آتا ومولاً باراض نہ ہو گئے ہوں۔ اس خیال کا آبا تھا کہ آتھوں ہے آنسو جاری ہو گئے۔ چمرہ ہلدی بن کیا۔ نیند آتھوں ہے اڑگی۔

٣ مَّا كَانْتُكُم مِراً تَكْمِيول بِرِلْكِينِ ابِ آبِ إِنْ تَكْرِجْن مَمْلِمَة الكے كيديد بات كس سے الل احم كى بجا آورى كيے مور شادى کال کریں ہ

آب اس قرم علاال تے كدايك روز آپ كا ايك ا كم مريد ملك خطاب جو تطب الدين كا يك تفع كا حام تفا' آپ کی خدمت میں ماضر ہوا ادر ایک کنیز آپ کی خدمت ش بیش کا ۔

" حضور! تعلب الدين ايك في محص ايك راجا كي سرکونی کے کیے بھیجا تھا۔ اللہ تعالی کی منابت ہے جسمی کھ حاصل ہونی۔ مال فلیمت عن راجا کی جی جائے واتعرفی جے السي كا خدمت كي لي في الراكيا مول "

آب نے میروسکون سے ملک خطاب کا بورابیان سااور بجراس لڑکی ہے نا طب ہوکر اسلام کی تھا نبیت ہے اے آشا كيااوراب املام تول كرنے كى دوس دى۔

"یا گا می و کب ہے اس دن کے لیے رس ری سی۔ جب آپ کا اور ہے پال جادوکر کا مقابلہ ہوا تھا' جس بھی اسين با بي كرماته بيمقالمدد يمين آل كي اى دن جمير یقین آگیا تھا کہ اسلام جی سیانہ مب ہے میکن اس وقت جی مجود كى ينظ يظ الساكوياد كياكر في كي د تقدير في التي محمد آب کے قدموں میں لاکر ڈال دیا ہے۔ آپ جمعے کمہ

آب نے اے کلم بر حایا۔ "آئ ہے تمہارا ام احد الشب ميري طرف عے م آزاد مو۔ جہال جانا مامو جاعتي مور" آپ کوا ما تک اینا خواب یاد آگیا۔ اخرتمال نے اس خواب کی مملی صورت بدرا قرما دی گئی۔ بیموج کر کداب ہے سنت بھی ہوری موجائے گئ آپ کا چرہ خوتی ہے جمتما افعا۔ آب نے اے ناح کی داوت دی جواس اوک نے بے فوتی تحول کرلی اور آپ نے حضرت احتداللہ کوایتے مقد علی تبول في اليا- ال وقت آب كي عمر مبارك تقريباً چونسفه سال موجل

موسم بدلتے رہے۔ شہاب الدین فوری اسیے نامزد ما كم تطب الدين ايك ے يه مدمعين تناء اتاسفين ك دوبارہ ہندوستان آنے کی ضرورت بھی محسوس جیل کی یہا ال تكسب كماس كاانتال موكيا راب سلطان نظب الدين ايبك خود مخار توااد رسلطنت كي توسيع مي مشغول تعا\_

اجمير بين يرتموي راج كا بيا" كولا" محكران تعاروه مسلمانوں کی طاقت کے رحب میں خاموش تھالیکن اندرون خاند مسلمانوں کے خلاف سر کرم مل رہنا تھا۔ اس کی بیر کشی

جب زیادہ بڑھ کئیں آو تھب الدین ایک نے اے ماکیت ے دستبردار کر دیا۔ اور اس کی جگہ معترت خواجہ معین الدین ے ایک مربد مرسد حسین مشهدی کوحا کم اجمیر مقرد کردیا۔ اس تبدیلی کو اور د کرد کے کنار نے ول ہے تبول کمیں کیا لیمن تغلب الدین ایبک کی طاقت کے ماسنے جرمازش وم تو ڑ و آناگا-

سلطان تغب الدين ايك ايك دوز چرگان تميل رماتها كد كھوڑے سے كرااور سنر آخرت ير رواند ہوكيا۔ اس اجا تك حادثے نے کفار کے حوصلے بوجا دیے۔ دوسری طرف مسلمالوں میں افراتفری میل کی۔ جگہ بھے مرافعانے کھے سيد شهدى اى ايك نتنے كى تذر موكر شهيد مو كئا۔

سلطان تطب الدين ايك كے بعد اداكين سلطنت نے سلطان مرحوم کے غلام تمس الدین انتش کواس کا جالشین بنایا۔ 585 م من حفرت فوادر معن الدين في الك الأسكاد كود كور المِين كولى كى محى كديد لزكا جب كك واللي كا بادشاء ند موكا الله تعالی اے ونیا ہے تیں افحائے گار یائیس سال بعد آپ کا فرمان بج تابت موا كيونكه حمل الدين التش وق لز كا تعا\_

التش تخت ير بينيا تو ہر طرف كفروشرك نے سرا فعايا ہوا تما۔ اس کے اس کا زیادہ تر دنت بنادتوں کو کیلنے میں سرف موتا تھا۔اس کے باد جود بزرگوں سے اس کی مقیدت م تبین مولى من بختيار اوتى كابهت ارادت مند تما ادر ان کے حوالے سے معرب تواجہ معین الدينكانيازمندها

وقت كررتار بارشروبدايت كے جراح روش موت کے۔ ان جرافول کی روتن دور و فزد یک مجیل رق می۔ حضرت خواجه هين المدين كامتبو ليت مين دوز بيدوز اضافه موتا جارہا تھا۔ ہندوستان بحرے لوگ آپ کی خدمت ٹیل حاضر موت اور فرض ديركات سايناداكن بحركر في مات-

سیرحسین مشہدی کی شہادت کے بعدان کے جیاحظرت سید و جیہدالدین مشہدی اجیر کے دارد غدمقرر ہوئے تھے۔ عابدوزابد، شب زئده داریتے۔ان کی دختر کی ٹی صعمت اللہ تھی تمایت مبادت کر ارکیس روالد کرائی کوان کی شادی کی ظر مونے کی تھی کی کوئی نیک محض تظرمیں آتا تھا جس سے ان کا مقد کیا جاتا۔ ایک ثب وہ امتر احت فر مارے تھے کہ حضرت الم جعفرمادق کوخواب ش دیکھا۔ " کیول پریشان ہو ہے"

" إلى في صمت ك لي كونى وشد فيس في ريا هـ بس الماريال بـ

" تمهادے لیے ایک مبادک تھم ہے۔" " صنور کیما تھم ہا"

'' حضورا کرم کا تھم ہے کہ دجیبرالدین ہے کہوائی جی ک شادی خواجہ مین الدین مجری ہے کر دو۔

غاموش جيثه كئے۔

حضرت معین الدین کی مراس وقت 8 مال کی ہو پکی محل۔ یمرشادی کی نبیس ہوتی لیکن حضور اکرم کا علم تھا۔ اگر انکار کرتے تو آنخضرت کے علم سے سرتانی ہوتی۔ اس سرتانی کا آپ تصور مجی نبیس کر کئے تھے۔ آپ نے پچھ در سو بیا اور

مجراثات على جواب ديا\_

"د جیبرالدین! اگر چیس بوزها ہوگیا ہوں اب ہے مر شادی کی میں لیکن ٹی کر مہائے کے کرمان کے مطابق بجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ " دوسرے ہی دن ٹی ٹی مصمت اللہ آپ کے مقد جی آگئیں۔ یہ آپ کی دوسری شادی تی۔ مہل بیوی ہے ایک جی اور دو سٹے تو لد ہوئے تھے جو آپ کی گرانی اور والد و کی تر بیت کی جماد ان میں یا کیزگی کا سفر نے کرد ہے تھے۔

حضرت فواجہ مین الدین کی زیست کا ایک ایک لودین الدین کی زیست کا ایک ایک لودین الدین کا دوئی میں الدین کا دوئی کر دو ہاتھا۔ مرطبی کے تمام میں اللہ کا دوئی کر وہے تھے جو اللہ مختلف خلفا کی صورت میں اللہ چراخ دوئن کر وہے تھے جو افغان سقامات پر اپنے کردار و اخلاق کے ذریعے قلوب و افغان کو اسلام کی دوئی ہے منور کرد ہے تھے۔ وہ معکمین ضرور سخے لیکن محرکز دنے کا احساس بھی تھا۔ طائر دفت تیزی ہے برداز کرد ہاتھا اور آپ کواس ہے مہلے کوئی ایسا انتظام کرتا تھا کہ آپ کے مشن کو پورا کہ آپ کے مشن کو پورا کہ آپ کے مشن کو پورا کہ آپ کو مقرمت بختیا راوٹی کی یاد کرتے ہوئی کی باد کی جو اجراکی ہوا ہو کہ برجہ برداز کی باد میں ہو ہی ہوا ہیر ہے آئے۔ معرف میں الدین ہیں الدین ہیں الدین کی خرورت خواجہ معین الدین ہیں الدین کی خرورت خواجہ معین الدین ہیں الدین ہیں ہو ہیں کہ خرورت خواجہ معین الدین ہیں الدین ہیں الدین ہو ہوا ہے کہ جب ان کی خرورت ہوگی آئیں الدین ہیں ہوگی آئیں الدین ہیں ہو ہیں ہوگی آئیں۔

معرّت خواجہ میں الدین مجدی تشریف فرما تھے۔ ہار ہارنظر الحاکر ہاہر کی طرف دیکھ لیتے تھے جسے کس کا انتقار ہو۔ چرے پر ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا۔ پھر خوثی ہے چرہ

گنار ہوگیا۔ حضرت نظب الدین بختیار ادثی مجر بیل داخل ہورے تنے۔آپ ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ باتی حاضرین نے بھی آپ کی اتباع کی۔خواجہ تطب الدین تیزی سے لیکے اور قدم ہوی کے لیے جھکنے گئے۔آپ نے انہیں سنے سے لگا یا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنی نشست تک آئے۔

" ایا خواجہ! اآپ کی کرم توازی کی انتبا ہے کہ آپ نے شرف زیادت کا موقع فراہم کیا۔"

" تطب الدين! بهت بوژها موگيا مول ـ نتالو ـ سال کي تر موگل ب کيا مجروسا سالس کب ساتھ مچموژ د \_\_"

"الله تعالی آپ کی عمر میں برکت دے ایپ کا سار جمعہ جے حقیر کے لیے اوٹ ہے۔"

"رت کرم تمارے درجات باند کرے۔" معرت خوات باند کرے۔" معرت خواج معن الدین نے فر مایا۔ کی دریا تی ہوتی رہیں پھرا پ اند کرائے جرے کی طرف ملے گئے۔

شب جمدانا دائن پھیا ئے خیرویرکت کی طالب تھی۔
اجمیر کی جائے مسجد کھیا گئے جری ہوئی تھی۔ورویش ، اہل مغا ،
مریدین طفا سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین حضرت تواجہ معین الدین حضرت تعلب الدین بختیاراد تی کو جرا ، الحکم جدجی وافل ہوئے تو برطرف نور کی بارش ہوئے گئی۔ الی مجالس اکثر منعقد ہوئی تھیں لیکن آج تو جسے فرشتے بھی ساتھ جلے اکثر منعقد ہوئی تھیں لیکن آج تو جسے فرشتے بھی ساتھ جلے آھے تھے۔

آپ نے اہان حقیقت کوجنیش دی تو کلمات نے بھی موقع محل کا ساتھ دیا۔ گفتگو کیا اہلِ دل کے لیے اشار ہے حد

" ملک الموت کے بغیر دنیا کی قیت پھونیں کیونکہ موت ایک کی ہے جو دوست کو دوست ملاتا ہے۔ اسب لوگ خاموش تھے۔ سب الل دل تھے سب ان اشار وں کو بجد دہے شھے۔ آپ گفتگو کرتے ہوئے بڑی دور تک کل گئے۔ جب بیان فتم ہواتو آپ فرمارے تھے۔

" الله مين الله عكد (الجير) الله لي الايا كيا ب كد الالا مدنن بهان اوكاتهم چندى دوزش الل جهان فانى سے كوج كرما تين كيا "

بات اشارول سے دضا حت تک کی گئی گئی گی ۔ عاضرین جلس ترب ایجے۔ داڑھیاں آنسوول سے تر ہو گئیں۔ ایکی پیاس جمی نیس می کہ چشمہ اپنا رخ بدل رہا تھا۔ بیا آنسواس وقت سسکیوں میں بدل مے جب آپ نے اپنے ایک مرید کو عظم دیا سند ظافت کھو۔

"والى كى خدمت بم في تطب الدين كو دى مول -レニマトロリグクングノン

سند خلافت تحرير كراكي أور بجراس برائي ومتخط ثبت فرما

" نظب الدين! سيرخلافت في الود بيت خلافت تم ے بغدادی میں لے لی کی۔" آپ نے اوشادفر مایا اور محر معرت تطب الدين بختياراوي كواسي قريب بايا- الى وستار اور کلاہ آپ کے سر پر رقی۔ قرآن شریف مصلی اور لكرى كى پايوش جو بغداد ے ملتے وات صرت مان مرد فى نے آپ کو مطافر مالی حی آپ کے حوالے کی۔

"تعب الدين! يه چزي صنور اكرم سے مارے خواجگان پخشت كوبلور امانت في جي- جس طرح بيامانت جھ تک بھی اور میں نے مہیں دی تم آگے بھیاد یا۔ نیز اس کا حن اوا کرنا تاکہ قیامت کے دن ہم خواجگان چشت کے

دويرو فرمنده شهول-"

آب كا ارشاد انعنام كو بينيا لر حفرت تقب الدين بختیار اوی آواب بحالائے اور شکرانے کا دوگانداد اکیا۔ای ا ثنا می معرت خواجمعین الدین بحی نفل شکراند سے فار فح

رات دے باول گزردی تی محدے باہراند حراق ا تدجر القامم مرين لوركى بارش مورى مى اس لورش وما كالراوركامزيدا مبافدموكيا-

" تطب الدين! ما تحم الله كومونيا اور تحم مزل كا وتك

معرت بختاراوی کے قلب المبر می بدخوال کررا کہ حضرت کی قدم ہوی کے بعد اب رضمت کی اجازت لین جا ہے۔ روش حمیر مرشد پر فور احکشف مو کیا کہ ان کے دل جن كياخيال آيا ب\_فورانزوك بايااور أخرى فيحت ب ليش ياب كيا-\*\* من منه كرواورم ده ند بنو-"

معرت تطب الدين في ومت بدي كا- اجازت طلب كى اورد بلى كى طرف دوان موسيح

الل اجمير الن إلى المرول على ديك اوت تھے۔البیں معلوم ال ند ہوا کر رئے وائی شب کیے کیے انعام لٹا کر رضعت ہوگی۔ آنے والی تع کیا تبدیلی کے کرآئی ہے۔ راز دنیاز کے کیے کیے نعلے کیلے اور بند ہو گئے۔ آئندہ کیا ظبور ش آنے والا ہے۔

حفرت تلب الدين كرخصت موت عن آب ف

منه قبرستان ای کمانا پینا اور بنستانین جائے کیونک بید مقام عبرت کا ہے اور جوالیا کرتے میں وہ سنگ دل اور منافق

ہوتے ہیں۔ اے ماقل! سرِ آخرت کا قوشہ تیار کرجو تھے در فیل

جي جس كو الله تعالى دوست ركمتا باس ير بلانازل

- こうしょうできるいからしかなから جنا بنده موس عن جزول كودوست ركفتا ب-اول تقرد فاتد دوم عارى اورسوم موت-

مراجس كوالشدتواني الي رضاع مت فرماد عده بهشت كو -24

المع من كم جاد عن إلى-1 \_ و كردواش دل وجان عي فوش د منا-2-3/ فد اكريز رك رجانا-

3-اس كے ساتھ مشنول دے دومروں كے ساتھ تطع تعلق كرك\_

ے۔ 4۔ اپنے آپ پردو کے ادر اس پرجس کواس سے مجت

ان ماحواسورة فاتحام وردول اور عاديول كي لي شفا ہے۔ جو باری سی ملاج سے درست شہود و کی کماز كے فرضوں اور سنوں كے درميان اكتابس مرتب بسم الله سورة -cullynne 2 /0/0/236

الا نماز ایک امانت ہے جو الشر تعالی نے بنیدوں کے سروى بيديس بندول برواجب بكرامانت مسكى مك خانت ندكري - جب انسان لماز اداكر عاقو ركوع وجود كما حقہ، بجالا نے اور ارکا بی تماز ایک طرح تو ظار کھے۔

خود کو جرے میں بند کرایا تھا۔ مرف تماز کی اوا لیک کے لیے باہر تشریف لاتے تھے۔ زیادہ تر فاموش رہے تھے جیے ک خیال عل مست موں - اس تبدیل کوسب محسوس کرد ہے تھے لین پو مینے کی است کی عربیس کی ۔ جے جے دل گررتے جارے تھے آپ کی فاعوثی کری ہوتی جاری گی۔ چرے پ معلے ہوے اور میں اضاف مونا جار باتھا۔ ایسا اور کہ آپ کے مريدين اس اور كى ضايا شيول عن كموت ريخ - بدخيال

متاتار ہتا کہندجائے اس کے بعد آپ کی زیارت نعیب ہویا نداو۔۔

یانچ یں دجب 633ء بمطابق 1237 وکو جب آپ عشاک لماذے قارخ ہوئے تو حاضرین سے ہوی محت ہے چیں آئے۔ خلاف معمولی حاضرین جس برایک سے مصافحہ کیا ادر جرے کی طرف تشریف لے محتے۔ دردازے پر رک کر ایک مرتبہ لیٹ کرد کھاادر فدام کوتریب بلایا۔

" كولى عرب كرب على شائع " آب نے فرمایا

ادر قرے کے اغرام اکر درواز واغراب بندگرایا۔
خدام تو آپ کے دولت بخش سے ایک بل کو جدا
مونا کوارا نہیں کرتے ہے۔ اس وقت بھی تجرب کے باہر
کوڑے ہوئے ہے۔ ابھی زیادہ در نہیں کرری تھی کہ اغراب کو کہ اغراب کے اندام در نہیں کرری تھی کہ اغراب کو کہ اندام بھی المحاد باری تھی کہ اندام بھی کرر با موں۔ بیروں کی وحک الیم محود کن تھی کہ خدام بھی وہد میں آگئے۔ دات آ ہتہ آ ہتہ گزر دی تھی محود کن میں آگئے۔ دات آ ہتہ آ ہتہ گزر دی تھی میں کا نے کی اور جب دات نے آ ہی اور جب دات نے آ ہی اگرائی کی آ واز میں بنداو کئی۔
آواز میں اسے باری انداز کی انداز کی بنداو کئی۔
آواز میں انداز میں انداز کی انداز کی بنداو کئی۔
آواز میں انداز کی انداز کی انداز کے لیے دیت با تدا کی بنداو گئی۔
انداز میں لیے خاموثی طاری ہوگی۔"

"آؤہم بھی افتد اکرتے ہیں۔"
مندام بھی تہد کے لوافل جی مشغول ہو گئے۔ نماز سے
فار فع ہوئے تو کان دردازے سے لگاد ہے۔ اغراملل
فاموی تھی فدام نے خیال کیا کہ تبد کے بعد معرت آرام کی
فرض سے لیٹ مجھے ہیں۔

مؤدن نے مح کی اذان باندگی۔ آج مؤدن کی آواز میں وہ کیف تھا کہ اس سے پہلے بھی محسول ہیں ہوا تھا۔ و کھنے میں وہ کیف تھا کہ اس سے پہلے بھی محسول ہیں ہوا تھا۔ و کھنے محمد کمیا تھی ہرگی۔ تعترت کے دیدار کے اثنیاتی ہی لوگ کمنے بھلے آرہ سے ہے۔ تماز کا وقت نگ ہوتا جارہا تھا سب محتقر ہے کہ حضرت تشریف لائم ہا کہ امامت کرس تھا کہ کوئی جمرے کے اندرند آئے اس لیے مب جمرہ کھلنے کے ختھر نے آخر چندمحریان نے دروازے پردسک جمرہ کی درواز ہند کھلاتو بائد آواز سے آواز دی۔

"یا خواجہ باہر تشریف الا تمی نماز کا دقت ہوگیا۔"

آواز کے جواب میں کوئی آواز ند آئی تو چروں پر تشویش
کی پر جما کیاں نظر آئے لکیں۔ باہم فیصلہ کیا گیا کہ درواز وقو ٹر
دیا جائے۔ درواز وٹو ٹا اور لوگ اندر کئے تو صفرت خواجہ چائی
پر قبلہ رودرا زستھے۔ موت کا کی عبور کرکے دوست سے
الما قات کے لیے تشریف لے جا تھے تھے۔

آپ کے دصال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح جاردن طرف جنگل کی۔ لوگ جوتی در جوتی لب جہالرہ کی طرف ہل پڑے۔ نماز جنازہ تیارہ وکی تو معرِنظر تک سر تی سر دکھا کی دے رہے تھے جواللہ کے دوست کو الوداع کہنے کے لیے جع ہوئے تھے۔ آپ کے صاحب زادے حضرت کو الدین نے لمانہ جنازہ پڑھائی اور آپ کے جم اطہر کو تجر ڈٹیاس میں میر درفاک کردیا۔

## 计计计

حضرت خواجہ قطیب الدین بختیار کا کی اوٹی اپنی خانقاہ الدین بختیار کا کی اوٹی اپنی خانقاہ الدین بختیار کا کی اوٹی اپنی خانقاہ جب آئے وسطوم ہوا کہ آئے والا اجمیر ہے آیا ہے تو مرشد کی اور نے یہ جب کے دیا مرشد کے شہر ہے آئے والا عزت و الا عزت و الا ترام کا مستحق تھا۔ آپ اس کے احرام کا مستحق تھا۔ آپ اس کے احرام کے لیے الحد کر کھڑے ہوگئے۔ نہا بت تو تیر ہے اپنے تر یہ بھایا۔

مرشد کے شہر سے کوئی آیا تھا۔ یہ کیے ممکن تھا آپ اس مے مرشد کی خیریت دریا الت نہ کرتے۔

" آپ کو بھی معلوم میں ہالو وارد نے کہا۔ "کیا ہو کیاد ہاں۔ کو بتا دُتو۔"

"یا خواید! حضرت خواجد بردگ تو جالیس دوز موے ایندرب کے پاس خریف نے گئے۔"

"می جر جھ سے چھی دی تو اس می جی میر سے مرشد کی اول علی جی میر سے مرشد کی کوئی حکمت ہوشیدہ ہوگی۔" آپ نے فر مایا اور پھر اس محص سے آپ کے جناز سے اور الل اجمیر کی دئی کیفیات دریا شت کرنے گئے۔وہ محض رخصت ہوا تو آپ پر تم وائد وہ کی کیفیات کا غلبہ ہوا۔ یوں لگا جیسے وہ جتم ہوگئے ہوں آ محمول سے خود بخود آندوکر سے اور کیڑ دل بی جذب ہوگئے۔

" واه خواجه خربهی ندوی ادر رخصت موسعے" آپ

نے فرمایا اور مشاکی فماز کے لیے مجد تشریف لے مجے۔
مہد سے والی آئے تو دل پر ہوجو ساتھا۔ مصلیٰ بچھایا
اور وظا نف جی مشغول ہو مجے۔ آج فلا ف معمول نیند سے
آبھیں ہوجین ہوری تھیں۔ آپ بہت در نیند سے لڑتے
د ہے۔ نیند کا غلبہ تھا کہ ہو حتا جار ہاتھا۔ آفر ایسا جمونکا آیا کہ
مصلے پر میں لیت مجے الی نیند آئی جسے کوئی تھیک تھیک کرسلار ہا
ہو۔ آگھ لگتے میں آپ عالم خواب میں بنتی کئے۔ ویکھتے کیا ہیں
کہ حضرت خواجہ معین الدین زمین عرش پر کھڑ ہے ہیں۔
کہ حضرت خواجہ معین الدین زمین عرش پر کھڑ ہے ہیں۔
انہوں نے قدم ہویں ہوکر کیفیت حال دریا فت فرمائی۔

"الله تبارک تعالی نے ایکی رحمت خاص ہے تو ازا اور فرشتوں اور ساکتان عرش کے فزد کی جگہ عطافر ماکی اب جس

"שוניות וכני

اس جواب كے ساتھ بى آكى كمل كى دل بكا ہو چكا تھا صد ہے كا نام تك نبيل تھا۔ الممينان كى اہر كى جو بدن شى دوڑ رئى تھى۔ نبينر رخصت ہو چكى تھى۔ كى نے صرف آئى دہر تك سالا يا تھا كہ آپ كى ملا قات معفرت خواجہ ہے كرادكى جائے۔ آپ مصلے ہے المحے، وضو كيا اور پھر د ظائف ميں مشغول ہو كے۔

\*\*\*

الله بهت بزا بادرات دوست بنائے والوں كى بزائى مى بحى لور بالدا الله كا جا الله الله كا خاراى مف دوستال على بوتا ہے۔ اس كا مشاہد ونظر ركعے والوں ئے اپنى آنكمول سے كيا۔ حضرت خواجہ معين الله بن كا عزار ماده اليوں سے بنايا كيا تھا ادراك عرصے تك برهام آدورك طرح رہا۔ بكر ديكھے والوں نے ديكھا كداس كا والے عن الله من الله بكر ديكھے والوں نے ديكھا كداس كا والے عن الله وسعت آئے كى ۔ مختف عمارات زين كے سے برجتم ليے اليوں اور مزاد باك كى آرائش ديدنى بوكى۔ كى حقيدت مند باتھ بائد بوئے كى مقيدت مند كي بائد بوئے كى مقيدت مند كرائيں كى نے موئے كا الله كي كي حاديا۔ المردون كى بائد سے على منبرى لا جوروى كا كام بوگيا۔ مزاد الله بي نے موئے كا كام بوگيا۔ مزاد الله بي نے تعوید على بائد بوگيا۔ مزاد الله بي كانون نے على منبرى لا جوروى كا كام بوگيا۔ مزاد الله بورى كى زيادت كے ليے آيا تو بياى شد بائد بوگيا كى شد بائد وردازه بنواد ايا اور دو ہے كے شال عى الك خوبصورت مي دوروازه بنواد ايا اور دو ہے كے شال عى الك خوبصورت مي دوروازه بنواد ايا اور دو ہے كے شال عى الك خوبصورت مي دوروازه بنواد ايا اور دو ہے كے شال عى الك خوبصورت مي دوروازه بنواد ايا اور دو ہے كے شال عى الك خوبصورت مي دوروازه بنواد ايا اور دو ہے كے شال عى الك خوبصورت مي دوروازه بنواد ايا اور دو ہے كے شال عى الك خوبصورت مي

اکبرافظم کا دورا یا آو وہ بادشاہوں کے بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین کے حرار القری پر نظے یا کی بھل کرا یا۔
دیکھا کہ خواجہ کا القریسیم ہور ہا ہے خواجہ کی ڈیمر کی جی الن کے بیت ہوئے کو ایس کے کوئی خالی ہا تھا اب بھی خواجہ کی کو ہو کے بیت ہیں ہوا ہے کہ الن کے بیت ہیں ہوا ہے کہ ایس کے کوئی خالی ہا تھا اب بھی خواجہ کی کو ہو کے بیت ہیں ہوا ہے کہ النے کہ ایس ہوتا ہے کہ النے کہ النے کہ انتظام کون کرتا ہوگا۔ خواجہ کی باتیں خواجہ ہوتا ہے کہ انتظام کون کرتا ہوگا۔ خواجہ کی باتیں خواجہ ہوا تیں۔ الن کے انتظام کون کرتا ہوگا۔ خواجہ کی باتیں خواجہ ہوا تیں۔ الن کے انتظام کون کرتا ہوگا۔ خواجہ کی باتیں خواجہ ہوا تی در لگ مہان ہیں وہ خود انتظام کرتے ہوں گے۔ موال تو یہ ہو کہ ہوا گی در لگ جاتے ہوں گی کیوں با ایک می ہوا کی بور کی کیوں با ایک می ہوا کی بور کی کیوں با ایک می ہوا ہوگا ہو گئی ہوا کی کیوں با ایک می ہوا ہوگی ہوا کی کیوں با ایک می ہوا کی بھی ہوا کی کیوں با ایک می ہوا ہوگی ہوا کی کیوں با ایک می ہوا کے جس میں ایک وقت میں مواسوسی ہوا ہوگی میان آیک میدل کا جائے ہوں کی مواسوسی کہا ہوگا ہوگی درواڑ والن کے مائین آیک میدل کا درواڑ وہنوا کر نصب کرایا جو شرقی درواڑ والن کے مائین آیک میدل کا درواڑ وہنوا کر نصب کرایا جو شرقی درواڑ والن کی مائین آیک میدل کا درواڑ وہنوا کر نصب کرایا جو شرقی درواڑ والن کی مائین آیک میدل کا

ہے تک ! اللہ اور ای کے دسول الکی کی راہ پر جلنے والوں کو بلندی تعیب ہوتی ہے۔ یادشا ہوں کے سر جمکتے میں اللہ ان کے دل میں ڈال ہے کہ میرے دلی کی شان و شوکت میں اضافہ کرو۔ میرے دلی کے پاس آنے والوں کی سمولت کے لیے سامان مہیا کرو۔

جب جہا تھے پر اہواتو اکرافقم استانہ مالیہ پر ماشر ہوا
اورا کری مجد تھیر کرائی۔ نظر فانے کے دالان علی لوے کا
کڑھایا ہوایا اور پھر جہم فلک نے یہ چرت ناک نظارہ بھی
د کھا کہ بورے ہندوستان پر حکومت کرنے والا پیالہ ہاتھ
میں لیے نظر لوٹے والوں کی بھیر میں گم ہے۔ لوگوں کار باا آتا
ہے اور اکبر کے ہاتھ سے بیالہ کر کر کرچوں میں بدل جاتا
ہے۔ قواجہ کی دور محکواتی ہے اور کہتی ہے اکبرا یہ درو بھوں
کا ڈیرا ہے بہاں ہادشاہ اور فقیر میں کوئی تیز میں کی جاتی جہیں
احساس ہوگیا ہوگا کر تمہاری و نیاوی ہادشا ہے تہارے معمول
بیالے سے زیادہ حقیقت میں رکھتی۔ کی وقت بھی ٹوٹ



ا كبرك كالول تك شايد بيآ داز تيل بيخي هي وه رفته رفته ان سعادتول سے دور ہوتا چلا كيا اور كرائ كے عار بن اثر كيا جہال اس كا بنايا ہواد بن الني تھااور ده تھا۔ چندروزه بهار كي بجر شزال عي شزال۔

ا کبر کے بعد اس کا بیٹا جہا تھیر تخت نشیں ہواتو آپ کے در پر حاضر ہوا۔ بڑی در تک سر جھکائے کھڑا کچھ ما تکمار ہا۔ بھی

ما تكاموكا كديمر ك شبنتا يب بالى رب

شاہ جال تخت بر جمعا تو اس نے اجمیر جس شاہ جانی مسجد تغیر کرائی۔ اس کی بنی نے بیکمی دالان تغیر کرایا۔ ملک انگستان نے دمال خانے کے لیے جمعری بنوائی۔

حضرت خواجائے مراد می آرام فریا ہیں اور فیش عام کا لنگر جاری کے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شکم سیری کی نیت ہے جاتا ہے تو اے پیٹ بجر کے کھانا ملا ہے می شام لنگر جاری ہے شہر کے سادے مساکین فر باد نقرا کھاتے ہیں اور کھانا بجر بھی بچار ہتا ہے رہے وست فیب ۔ یہ ہے اللہ کے دوستوں کا

می کواطمینان وسکون کی خاش موتی ہے تو ماضر موتے میں کوئی وست شفقت ہو ماتا ہے اولیا اللہ کے مزارات پر ہر وقت رحمتوں اور پر کتوں کا خول موتا رہتا ہے۔ جو دہاں جاتا

بالمينانول عيلياب اداع

جب رجب المرجب كا بها المرجن المراجة المراجة المراكة المركة المرك

ہوں کے شب وروز و کھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواجہ کے علاوہ کو کی اور موجود دیس ہوتا۔ کہیں خواجہ کی سرت واخلاق میں ان عمادات وریاضات میان کیے جارہے ہوتے ہیں۔ کہیں ان عمادات وریاضات کا ذکر ہوتا ہے جو آپ نے قرب الی کے لیے کیس۔ کہیں آپ کے سرد سفر پر گفتگو ہوتی ہے۔ کہیں تبلیخ اسلام کا تذکرہ ہے۔

کہیں آپ کے دور حیات کے ہندودُل کی ریشہ دوانیاں موضوع بحث بین کہیں ہے پال سے مقابلے کی داستا ہیں سائی جاری بین کہیں" یا خواجہ!" کی دلدوز صدا کی بیں۔ دعا کے لیے ہاتھ الحقے ہوئے بیں ۔ آنکسیں نم بین برطرف خواجہ می خواجہ ہے۔ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جو نجماور کرسکتا ہے خجماور کردیا ہے۔ جولوٹ مکتا ہے لوٹ دہا

آیک جائب چشتوں کا خاص مشغلہ سائے اپنی بہاریں دکھا رہاہے 'زین وآسان وجد میں ہیں۔ روح کی کٹافتیں دھل رہی ہیں۔ پرواز کی تو تیں بڑھوری ہیں۔ درود بوارجوم رہے

ومال کے بعد اولیا اللہ کی فیض رسائی میں ستر گنا اضافہ موجاتا ہے چانچے معفرت خواجہ معین الدین کا فیض جاری

وماری ہے۔ انگے والا جائے سب کولما ہے۔

حضرت فولد فرید کے شکر فولد قطب الدین بختیار ادثی کے مرید فاص اور فلیفہ جے نیز حضرت فولد معین الدین کے بحد آپ کرار کی نیش یافتہ ہے۔ حضرت فولد کے دصال کے بعد آپ مزار پر حکف جے ایک رات رو نے کے پر حکف جے ایک رات رو نے کے قریب نماز اوا کی اور دیس بیٹے کر خلادت قرآن یاک شمل معروف ہوگئے۔ خلاوت کے دوران ایک لفظ ترک ہوگیا۔ ای افتا مرک

"بابا فريد! ايك لنظ جهود محك موات باحو" بابا فريد الدين في آيت بلنال اور جولنظ جمود محك سف اساد اكيا- بحراً واز آئي" قرآن باك عمره بردهة مو"

جب وہ خلاوت قرآن باک فرمائیے تو مطرت خواجہ معین الدین کی بائینی پر کمٹر ہے ہو کر فرمایا ۔

" بجے نیس معلوم میں کی گردہ میں ہے ہوں۔" " جو تفل مہ تماز ادا کرتا ہے وہ بخشے ہوئے لوگوں میں ہے ہے۔" مزار کے اندرے آداز آئی۔

لوگ آج بھی خواج بردگ کے مزار پر بلے کا منے ہیں اور روحانی انعابات ہے لوازے جاتے ہیں۔ آٹھ سوسال کے قریب ہوگئے یہ فیض جاری ہے اور قیامت تک جاری رے اور قیامت تک جاری رے گا۔انشاءاللہ ا

## ماخذات

تاریخ مثالخ چشت رمیرت خواجه معین الدینٌ چشی شاه اجمیر مصنفه نوازرد مانی .